

WI TO SE

| ,             | ومضامين كتاب حواتين               | فرس                   |        |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|
| عنفي          | نوسشته                            | مضمون                 | رثنار  |
| . 1           | مولوي حافظ محراهم صاحب جيرا جبوري | م المونين عضر يخد     | =      |
| 9             |                                   | حفرت فاطمده           | , p.   |
| 10            | Now "                             | م المونين حضرت عائشًا |        |
| ۲۸            | "                                 | حضرت عمقيره           |        |
| mr            | "                                 | حضربت اسمارة          | !<br>] |
| ٣٨            | "                                 | مضربت معارة           | ,      |
| 44            | "                                 | حضربتها أتم للم       | 4      |
| 84            | "                                 | عضرت خنسار "أ         | A      |
| 06            | "                                 | محقربت مولاح          | 4      |
| ۷.            | "                                 | محتراسها والعد        | 1.     |
| 4             | "                                 | مسيده فيستر           | 11     |
| A pu          | "                                 | ربيده خالون           | 11-    |
| 9.            | "                                 | تركان خاتون           | 1 1    |
| 96            | "                                 | متجئرة الدر           | IN I   |
| 1. 1.         | محدميهم صاحب أتز                  | an and a second       | 10     |
| 1.4           | عابر حسين ها نصاحب                | عاند لي بي            | 14     |
| 111           | ولتبداحمصاحب                      | الكلميدان مشكم        | 14     |
| The are month | W                                 | نورجهال سبكم          | 14     |

|       | ſ                                                                                                         |                    |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| صفح   | نوست.                                                                                                     | مضمون              | نمبرثغار |
| 110   | بنت نعيرالدين حيدر صاحب                                                                                   | جوره باني          | 19       |
| 144   | نفنیس ُولهن صاحب                                                                                          | متازمحل            | ۳,       |
| IMA   | مولوی محبوب الرحمٰن صاحب بی اے مکلیم                                                                      | جهنان آرا          | 14       |
| 104   | <i>y</i> .                                                                                                | رومسشن آرا         | rr       |
|       |                                                                                                           | زبيبالنيار         | יינע     |
|       | " سنه وانی"                                                                                               | صاحبجى             | H LL     |
| 121   | بنت تضيرالدين حبدر صاحب                                                                                   | زوج، داؤ د خال بنی | ro       |
| ILY   | عابدحسين غانضاحب                                                                                          | بهوسيكم صاحب       | p 4      |
| inr   | مداری محبوب ارجین صاحب بی اے کلیم                                                                         | قدسسيالگم          | 74       |
| 191   | ميدينورست يدعلى صاحب                                                                                      | قرة العين ا        | MA       |
| 4.4   | فاطمه محدى سيم معاهبسسه                                                                                   | عزية الساربيم      | 19.      |
| 11.9  | مولوی ما فظ محرک لم صاحب حیرا حبیر ری                                                                     | کندیگم             | , سر     |
| 1 1/1 | "                                                                                                         | ست اسجهال سنيم     | ٣1       |
| 149   | . "                                                                                                       | سلطان جهال تيم     | 44       |
| ۲۳۷   | معشوق حين غالصاحب إلى ك                                                                                   | فاطرعليه خانم      | r/m      |
|       | ang di di digunggan and and ang di diguna di manangan ang di diguna ang ang ang ang ang ang ang ang ang a |                    |          |
| 16."  |                                                                                                           |                    |          |

بسم الله الرحل السيم

(1)

رسیالهٔ خاتون کوجاری کیے مبوئے آج تقریباً دس سال کا زمانہ گزیار اس جسم میں سالد کے ذریع سے تعلیم نسواں کی اشاعت کے ملاوہ آئی ساز افارہ ویہ ہو آگ علمی - ادبی - اخلاقی - اصلاحی اور ماریکی ونیسرہ سرائیم کے مندین اور موری کے بیت ایک اچھا ذخیم سیدہ فراہم مہوگیا ، جن سے فتاعت قسم کے کئی تھہ ہو کہ بوٹ ناتون کیے

جا سکتے ہیں ۔ تاریخی مضامین کے سلسلیس نیاکی اکثر قوموں کی نامی گزانوں میز شہونیورتوں

کے حالات اس سالہ میں شائع ہوئے ہیں۔ باختال مرف ہوئے ہا۔ ان قدار میں فوق ہیں۔ کی سوانح عمرای ابتک اس رسالہ میں کل کی ہیں اُن 8 کیٹ ہو ۔ مرتب ارک

شائع كرين - تاكه جوسينس مهاموتي جابجا مجرے پُرے میں وہ ایک ان کی تا جا

اس اسلامیں سے زیادہ حس نے دلحییی لی وہ <del>حافظ محد سے ا</del>رصاحب جيراجيوري بين- أنفوب لے ابتك برابرخواتين سلام كےسلسله كوائر سلے میں قائم رکھا۔ اس لیے ہم نے مناسب ہمھاکداس کام کو الخیس کے سپردگریں اور وہی ان پر نظر تانی کرکے ان کامجموعہ شائع کریں -بهم كواميد بح كراگريسك له خانون بير إسى طرح حارى را تو آينده مهمسل غواتین کے حالات کی دوسری جلدا ور دیگرا قوام کی عور توں کے حالات کے مجمو ہے بھی شائع کرسکیں گے۔ ۱۹۱۳ - ایریل ۱۹۱۳ <u>- ایری</u>



## ام المونين خديج بالشيخر

ین منوعنوان پر کلمامبواہی کسی معمولی خص کانام نہیں ہو۔ بکد اُس مقد سے اور اور علی مقد سے اور اسلام کی روست شاہراہ بیون اور اور عور آنوں سے بیٹ اسلام کی روست شاہراہ بیون اور اور عقیقت کو سمجھا۔ ارباب سیراور محدثین الانفار اور سے بیلے اس سے ندم ب کے حقیقت کو سمجھا۔ ارباب سیراور محدثین الانفار اور سے اور انجھن ول لئد صلی الفّد علیہ وسلم برایان لایا وہ ای مقدس فالوں میں ۔

ان کے نسب کاسلسدا س طبع برہی۔ خدیجہ نبت خوبلد۔ ابن اسدبن عبدلعزی رقصی آبیشی ۔ ان کی والدہ فاطر نبت رائدہ بھی قرنشی تقیس -ان کے والدخو بلد قرمیش میں کیک معزز میر دار تھے ۔ اورسسے زیادہ دولت اسکے رائی میں کے بعد تمام دولت حضرت خدیجہ کوئل ۔ قریش میں ان کی مہرت یا ڈ ارسی میں ۔ نہ صوف مال کی وجہ سے ملکہ تیکی جس اخلاق میں ہی یہ ایک ممتاز درسے

تریقیں۔ اسی وجیسے ان کا لقب حابلیت میں طامرہ تھا۔ ان كالخلح بيلياعتيق بن مابد مخزومى كساته بهواتها ءأن سيء ابكب لاكل سدا ہولی حبکانام ہمند تھا۔ انھیں کے بیٹے تھی جخزوی ہیں ۔اس کے بعد دور اراز الو ہا آ سے ہوا جو تمیم میں سے تھے ۔ان سے ایک لؤ کا پیدا ہوا اُن کا نام ی مبتد رکھا گیا ۔ وہ رت علی کے ہمراہ جنگ جل میں شرکے ہوکر کام کئے ۔ ابوباله کے مرب کے بعد تعدیمی کیٹر نے کیز کاح کا ارا دہ نمیں کیا ۔ دنیا سے انگاهیمیت اُصاطباتتی- اکترخا پذکھیہ میں جاتیں اور وہیں اپنی عباوت کیا کرتیں ،طبیعت کا میبان باکلنگی کی طرف تھا اس لیے کا ہندعورتیں جواُس زما نڈمیں بہت بزرگ خیا لى جاتى تتىيل ئىڪە ياساً تى تقىيى - يە اُن كى باتىس نهايىت خوش اعتقادى سے شەنپة اوراُن کی خاطرو مدا رانت کرتس -ہمت سے قرنش کے سردا راس خواہش میں تھے کہ ان سے شا دی کریں كيونكه مالدا راور د ولتمنيد موسك كعلاوه حشن مين نمي بيرثا مقبيله مين سيبطير تقبير علا وه برس علىٰ درجه كي نتظم اورنها بيت عقيل فقس - مُحركا . 'ورباسر كاسب ننظ تاجيم طرح رکھتي ٿين ۔ ليکن نھوں نے پيسٽنديذ کيا -قریش کا تبییا تھا رت بیشہ تھا ۔ اور تھا رت کو وہ لوگ سقد رصروری خیا [تے آتے تقع كروشخص أن من سع تجارئة نبيس كرّائضا أسكوآدي نبيل تتحيته تتقع - أسوقتُ ا ملک شام تجارت کا مرکز تھا ۔ قریش کا قافلہ سال میں ایک مرتبہ تجارتے لیے وہا ل جایا کہ اتھا جفترت خدتے بھی وہیں اپنے تجارتی سامان کے اونسٹے محتس اُن برکسی اُ

ملازم رکھومیتس اور لینے غلاموں کوساتھ کر دہیں۔ ایک سال بہت ہی شخت قبط تھا اور عوب کے لوگ نہایت پرکشان بوطالب سے سول متعصلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ' متھا رامام عوب میں آمین

شہور مبو*گن*ا ہے ۔ لوگ **تہاری سحا ئی اور دیانت داری براعتما در ک**فتے ہیں شام کے ملک میں قافلہ جانے کو تیار ہی ۔ خدتجہ میں ایٹ اونٹوں کے ہمراہ ایک صحف اجیرد ملازم) کرکے ہیجتی ہیں ۔ اگرتم اگن سے کہوٹوکیا عجت کہ تھیں کواس کا م کیلیے وه *لیپ ندکریں ،* کیونکر بعبت <del>قبط ہے ہ</del>م لوگ تیا ہ ہو رہیے ہیں ۔ کو نی<sup>اح</sup> کی کہ نی چاہیے " آپ نے جواب میں فرہا یا کُنبٹ مکن ہو کہ وہ بلا درخواسسے یر کام میرسے سیرد کریں' کیونکرآ یہ سم<u>حت ش</u>ے ک*یمیری* امانت داری کی شہرت ہج -اوروہ امین آ دمی الماش کرنئی اس لیے کوئی تعجب نہیں ہو کہ سیسے اُن کی نظر مجھی م ٹےے گی' ینانچہ ایسا ہی مہوا ۔ جب حض<del>رت خدیجہ نے لینے ایک دی سے ابوطالب</del> سنتصلی الشرعلیہ وسلم کی گفتگو کا حال مست توآپ کے یا س کہ لاہیجا ک میں طبینے ستجا رتی سا مان کے اونسر کے آپ ہی کے سپر دکرتی مبوں - اور پیلے لوگو تھ میں حبقد رائجرت دیاکرتی تھی اُس کا دوگنا آپ کو دوں گی ۔ پیمٹنکوالوطالب قافلەست مى طرف روانەمبوا يحضر<u>ت خەتىجىرى لىنے غ</u>لام تىمىرە كوسى م ہیمرا ہ کر دیا تھا۔ اوراُسکوماکیدکروی عَی کہامین و رسول سندصلی متدعلیہ دسکم۔ کیوم اُسوقت ہی نام سے مشہوّے کی نافرہا نی زکرنا اوران کی خدمت کالانا جب شام كمتعمل بموسيح توايك مقام يرقا فلرأ ترا - آب ايك وزسية ية مين بليشے - أسكة قرمية بي ايك راسب (بهودي عالم) كامبوني التحاصكا مام رَفَها - مِيسره ويال ي كام كے ليے كيا - راست في بوجيا كداس درنستے نيچ كور فض اترا ہے۔ بیسرہ نے آئیے کا نام لیا۔ اُس نے جُھاک کے دیکھا۔ اور تیسرہ سے یو محمد كيا أَسْغُض كَي نَعُولَ بِي سِرْي بِيهِ - أُسِ لِيَ كَمَا بِإِن - وه فوراً ايك ورقه توريتُ كا ہ تھ ہیں۔ لیے مہوسے آب کے یاس آیا ۔ شکل وصورت دیکھتیا جاتا تھا۔اوروُس ریکو

پڑمتیا جاتا تھا۔ ڈیش کے بعض لوگوں بے یہ خیال کیا کہ بیرکو کی منتر بڑھ رہا ہے۔ ج سے تبوارلیکرائس <del>راہمب</del> کو مالئے کے لیے د وائیڑے ۔ لیکن وہ لینے صومعہ مس<sup>ج</sup> در و از ه بند کراما ـ اوراویرے کے کہنے لگا کہ تم لوگوں کا خیال غلط ہی۔ میں سشخ ل صورت کو اسینے بنی کی پیشین گوئیوں سے ملار ہوتھا جسکو میں نے باکل بورا پایا۔ بیر لخص وہی بنی ہوجس کی آسما نی کتا ہوں میں مشین گو ئی کی گئی ہو اور یعنے فرمیب برمنٹم رسانے نیزے کے ساتھ معوث ہوگا۔ اس کے بعدآب ہازار میں تشریف لے گئے ۔ وہاں اموال سجارت کو فروخت کیا آپ کی دیانت داری اورایتٰد تعالیٰ کی مهرمانی سے اس سال سرسال کی رہنسبت دو گئے سے ریادہ نفع حصل موا۔ آپ الٹٰد کا شکر کرتے مہوستے خوشی کے ساتھ وہا سسے تام رہے۔ بیں آپ کا برتا وُہرا کیکے ساتھ خوش معاملگی کا تھا۔ <u>میسرہ</u> جاٹ دلسے ، کامطیع نیا ۔ اور حسوقت قافلہ والیس آیا توصفرت *خدیجی*ہ کے یاس ہیونچکر اُس ۔ تمام حالت رسول بندهها التعليه وسلم كے سفركى اور<del>نسطورا ك</del>اقصر بيان كيا - اور حد یا و ہ اُن کی تعربیت کی ۔اس کے بعد سب ال ومنا فغ *بیشس کیا حضرت <del>مذہجہ</del>* س غیرهمولی نفع کو دیگھ کربہت خوش ہوئیں ، اوررسول منتصلی اللہ علیہ وسلم کوان کی مقرره أجرت سے بھی ڈگٹا دیا ہے۔ دوبارہ پھرصرت <del>فدیجہ</del> نے بین کے بازارجا شمیں آپ کو بھیجا۔ وہاں بھی اجھا نفع عال موارآب وہاں سے کیڑنے خرمدیتے لائے بس کی تجارت سے مک<sup>می</sup>ری ہے فائره موا- برسفر مى آب كابت كامياب موا-

ا مصرت خدیج آپ کے حس معاملت اور دیانت داری سے بید خوش ہوئیں ، حضرت خدیج آپ کے حس معاملت اور دیانت داری سے بید خوش ہوئیں ، اسکے علاوہ جو نکر نسطورا راہب وغیرہ کا قصہ سُن جکی تقییں اس لیے اُن کو لیقین گو

أخضرت كونى عمولى آدمى منيس ہيں اور ہي وجہ تني حبے اُن كورسول للده وسلم سے کاح ) ہرغیب لائی۔ چوتفرت صریحه کی اوندوں من میں کی تاریخ دا لنُّه علیه وسلم کی *بمبیت سے بہ*ت قدر تھی ۔ اوراُن کے اخلاق اور رہتی ہر و ہ بھنرت دوسری با رہین کے ہازارے وابس کے تو *خاد ہے۔* تحکومل ہے آپ کے پاس بھیا۔ میں نے حاکرعرض کیاکہ آ ب کاح کرنا جاستے ہیں ہ لەمپىرى ياس اسوقت نەڭچە مال بى نەسامان - بىجاح كىيۇ مگركروں - مىں كے كما میں بیوں ۔ اور *نہی حکو بچارح کرا وُں کی جہ*اں مال ۔ جال ۔ شعرا ت مب تجد مور آسیا لے بوجھا کہ وہ کون بربہ میں سے کہا خدیجہ ۔ فرمایا ناسرانجام موگا۔ میں لئے کہا کہ سب کھیمس کرلونگی۔ یہ کیفیت میں لئے آ <u>ہے۔ سان کی</u> ۔ اُنھوں نے رسول متٰدصلی النّه علیہ وسلم کو مُلوایا ۔ اور *کہا کہ مح*کم لی طرف صرف اس لیے رغبہ سے کرآپ کی کو <sub>ٹک</sub>یا ت تھی میں نے جھو ٹی نہیں یا ٹی رآب کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ آپاینے چیا ا<del>بوطالب</del> کے پاس گئے اُن سے بیرصال سان *ک* السنخاء وبن بكدا ورتمام قبيلے كوحمع كيا - الوطا ھنرت تھڑہ نے عس کو ونٹ جہرمیں فینے اور نکاح ہوگیا ۔اُسوفت ىتەغلىيە وسلم كى تمرىچىس سال كى قتى اورى*خدىچىق*ۇكى جالىرسا اس کناح کے بعدجو نکرآپ کو دولت ال کئی اسوحہہے آب کی عز وقعت شرہ گئی۔ اور دنیوی ہے۔ اب کے کاٹاسے رمالت کی کامیا لی کی ائنی دقت سے کھاُل گئی۔ کیونکہ اس کے بعد آپ کوفارغ الیا لی اوراطینان کے ساتھ ینے اُس کام کے لیے کوسٹسٹر کے کاموقع ل گیا جیکے لیے سٹیت ایزدی۔

آپ کوبھیجا تھا۔ اکٹرغارحرامیں چلے حاتے اور وہیں عبا دہت کیا کرتے جصر فدیج برایک کام س آپ کی مضی کے مطابق مددکرانے لیے تیار رہیں ۔ ، چالیس برس سے آپ کاسن شرکیٹ تنجا و رہوا اُس وقت رہ غاِ رحراتیں آپ خداکی زبر دست نشانی دروح الاہین ) کو دیکھ کر ڈرگئے کا نیتے ئے گھرمیں آئے ۔اورکہاکہ ۔ زمگونی ۔ زمگونی (محبکوجیا دراُطرہا ُو) بھرسیآ ہے گ مت کوکچے سکون مہوا توحصرت خدیجہ سے تام کیفیت بیان فرما کی حضرت <del>یج</del> بے *برطع پرتسکی*ن د لائی۔ اور کہا کہ تم صد قہ نیتے ہو۔ قرابت مند دہنکے لموک کرتے مبو- متهار *نهشیو*ُه احسان کبی- تم النّارسے دُرستے ہو۔ کیا تم کو<del>ق</del>ام صَالَعَ كُرِيكًا؟ نہیں سرگز بنیں ۔ وہ پھرآپ کواسینے چیا زاد بھائی ورقد بن نوفل کے یا س کے گئیں جو کہ گزیمنشتہ آسا نی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے اُن سے س حال سان کیا ۔ اُنھوں لئے کہا کہ ب*ے علام*ت تمہاری نبوت کی ہے ۔ تمھیر کرمنٹ تعالیٰ فرازگریگا اور بتھاری قوم تم کوہیاں۔ سے بحالہ۔ گی۔ پ نے تعجب سے فرما یا کہ کیا گئے ہے اوک مجکوز کال نہنگے ؟ اُنھوں نے کہا جسقدرنى گذير بس سك ساته ائن كى قوم ن ايساسى سلوك كياسى . نم کولوگ صرور بحالیں گئے ۔ کا ش اُسوقت تک میں زندہ رہتیا تو تھیا راساتھ یتا در قدبن نوفل کا پرکلام سُنگرا ورخد کیبراگی با توں سے آپ کوسٹکیں بوگئی ۔ اور م *لىن قسم كى كھېر ہرسٹ*اپ كى طبيعت كوموتى توحضرت ص*ديحة بى كى*كين د لامگر آنپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب کھارے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجکونا گوآ معلوم مبو تی نقی تو *تعریجهٔ ناسے کت*نا تھا وہ اس طرح سمجھا تی تنس کہ اُس <u>س</u>ے ہے و ل کو

کمیں بروجا تی تھی اور کوئی رنج مجکونیس مواتھا۔ کہ <del>خدیج</del>ا کی ہا توں سے وہ ہلکا اور آسا عبائية اس حديث مسيمعلوم مهوتا بحكه وه كسقدر ثابت القلب ورستقل مز تقیس که رسول منتصلی النه علیه وسلم حبیسے اولوالعزم اور بھاری بھر کم رسول کی ٹو ٹی ہو ئی ہمت بندھایاکر تی تقیں ۔ اس طرح پر وہ انحضرت کی ندصرف زندگی کی تسریکی میں بلکہ رسالت کی کامیا بی می*ں تھی ایک قوی ا ورزبر دسست* با زوتھیں رسول متدصلی امتّد علیه وسلمائن کی وفات کے بعد*اکثراُ*ن کی تعربیت تھے حضرت عائشہ فرما تی ہیں کہ اکٹرحب آپ گھرمس اشریف لاتے تو *خد گئ*ا کا ذکر یتے اور سی راُن کی تعربیت فرما تے - ایک د فعہ فرما یا کہ خدیجۂ شسے اچھی کوئی ہوئی کم نہیں ہی۔ و ہ ایمان لائی ا ورمب لوگ کا فرہے۔ اس بے نمیری تصدیق کی - اور ب لوَكَ محكوم عبلا نَفْتُ سِنْ السلام الماسية الساسية ميري مد دكي اورسب لوكول میکو محروم رکھا۔ اُس سے المتٰدنے مجھے اولا دیں عطاکیں اورکنی ہوی سے اولا د جس طرح حضرت خدیجه رسول مترصلی مترعلبه وسلم کی حیات دل ہے مروکا ر مطبع اور فرمال بردارتھیں ۔ ہی طبی حضرت بھی اُٹ کی قدر کریتے تھے ۔ اسینے مشام *بعاملات میں اُن سے مشورہ لیتے اوران کی رائے سے کام کرتے اسی وجہ سے اُن ک* و فات سے آپ کوسخت صدمه موا - کیونکه اُن سے مرطرح کا آپ کوآرام داخینا ت حاسل تھا۔ اُن کی صاحب کے اور تداہر کی وجہ سے کفار مکرآ سے کوڑیا وہ کتلیف نہیں بہونچا سکتے تھے۔اُن کے انتقال کے بعد ہی ا<del>بوطالب بمی مرکئے</del>۔اورجار وں طرفت كفارك سرأها با اورستا فاستسرع كيا-حفرت خدیجے اور برس کی عمرس بجرت سے تین سال بیٹیزرمضان کے ینه میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرست ان حجون میں دفن کی گئیں ۔اُسوقت

مازہ کی نازیمی نہیں ٹیرھی جاتی تھی۔ رسول کنٹرسلی انٹرعلیہ وسلم کی تمام اولادیں سوا سے صفرت آبرہیم کے نہیں <del>سے</del> سستے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو چار رس کی عمرمیں نتقال کرگئے۔ نہیں کے نام ا کی کمیت ابوالقاسم ہوئی۔ پھرزینب اس کے بعد عبدالتد عبررقیہ . ام كلتوم - يحرفاطمه رمبرا وعبداً تشديه نابي بن كالقبطيب طامرتها دوبرس كي صر<u>ت خدیج</u>ران بحوں کی ہر ورسٹ ل ورتر مبت نهایت محبت ورسار کے گا بس - چنانچەر رسول مەنە صلى كەرغىلىيە رسىلى لعدىيى فرمايا كرىقے تھے كە<sup>رد</sup> كانت ارتبە وام العيال ''دُهُرِي الك وريجوں كي ال تقيٰ ' رحمها التيرور صني عنها ۔ ان کی فسیکتیں حدیثوں میں ہبت کثریت سے ہیں <u>- بخاری میں حضرت علی آ</u> سے روابیت ہوکہ رسول منہ صلی منٹرعلیہ وسلم نے فرما پاکستہ بہتراس است کی عور تق میں *مذیجہ بی*ں اورگر بہشتامت میں مرکم بیشک اسلام کی جرجانے کی ابتدا کی کوسٹ اورا دلیت کسلام بیایی خصوصیتیں میں جو مرطرح برحضرت خدیجی کواسل مت کی تا معور توں سے بہتر مرو کے کا درجہ دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نھیں <sup>وجو</sup> بات سے فرمایا تھا کہ <del>ضریحہ</del> التّٰدلّقا لیٰ تم کوانٹارت بھیجیّا ہو کہ تھا ہے <sup>ا</sup>لیے نت میں ایک محل تیا رہے۔ ان کی وفات کے بعد ہضرت ہمیشہ ان کی تعرف ورائیکے لیے دعافرات اور جب كوئى قربانى كرتے تو يہان ان كى سمىليوں كوكرشت صىحدية اسكى بوركى كو وست اُن كاكونى رسنت دارجب آئے ياس آباتوبهت زيادہ اُس كى خاطر مدارات كرتے صتك فديخ جفرت ك كل مرضل أسرقت مك آيا دومانكام نسك

## حفرت فاطمة

نام فالمرته لقب زمرآی سنے لیے یہ کدیناکا فی ہو کہ دنیا میں سہ بھیے بیاں باپ کی بیٹی ہیں حبیرتمام بھارم فضائل ان نشرافت او چو بیوں کا خاتمہ ہو گیا اوران کی والدہ خدیجتہ الکہ بڑنے ہیں حبصوں نے سب بہلے رسالت کی تصدیق کی ۔ اور جبکے فضائل اسقد رہیں کہ اس امت میں اُن کا دبی درجہ چوچ گز برشتہ امت میں حضرت مرجم کا ہے ۔

رسول مدُّرصتی الدُّعلیه وسلم کے کل سات اولادیں ہومُی جن سے آ کیکے مدون ایک سیسٹر ابر ہمی ماریر قبطیہ سے ستے - اور ہاتی کل بحشرت ضیحتہ الکیرش نے سے

تفیس - لیکن کسی سے سوا<u>ت فاطر ر</u>ضی الندعنها کے نسل نہیں جاپی حضرت فاطر اللہ اللہ تا محقیقی بھائی بہنوں سے چیوٹی میں ۔ ان کی ولادت کر میں ہوئی ۔ اُسوقت

رسول شرصل الله عليه و الم كاس سبارك ١٥٥ سال كاتها-

بهمپن بی سے حصارت فاطری کا جی کھیں ہیں بہت زیادہ شانت اور سادگی تی ان کی اور بہنیں کھیلنے مگیش کیکن ن کا جی کھیل ہیں نہ لگتا ، وہ اکٹر لینے قبیلہ کے اور گھروں ہیں جی جا میں لیکن سے کہیں جانا پسند نہ کرتیں سیمیٹ لرپنے محتم والدہ کے ہا ہی رسینیں ۔ اُن کی یہ سادگی شانت اور بہت خنا رسول الٹہ صلی الٹہ علیہ وسلم کو بے صد پسسند متی ۔ اسلیے آپ ان کو تبول (نارک الدنیا) کہا کرتے تھے ۔ اور اسکے ساتھ سقہ آپ کو جست بھی اُنٹی اور کسی اولاد کے ساتھ مذھی حالانکہ ان کی معبق و سری مینیں اسے زیادہ نو بھوریت اور تیز فہم تھیں ۔

امبیان کی عمرلورے بیندرہ سال کی مجی نہیں مہوئی تقی کہ اُفترم والدہ کا سایہ سرت اُٹھ گیا۔ اسی سال قضااللی سے اب<del>رطالب</del> نے ہمی انتقال کیا جو خصرت علیٰ کے باپ اور بسول مندصلی مندعلیه وسلم کے جیاا ورزبر دست حامی سے ۔ان دونوں اقعات سے انحضرت كواسقد رمنج مبوا كدنعبش صحابه سكتي بين كدمهم كوخوف تفاكرآب كي حالت غير مرتبط ایسی حالت میں حضرت فاطمی<sup>و</sup> کے رنج وعم کا اندازہ لگاٹا ایک مشکل مرہو۔ ادھرمال کی وقا کاصدمہ۔ اُدھرماپ کی بریٹانی · علاوہ بریں ابو <del>طالب کے مُنے سے ک</del>فار *کو حضر*ت کو سالے لگے تھے اسکا ریخ ، غوض ایک صیببت کا بہاڑتھا جواکن کے اوپر ٹوٹ ٹیرا۔ یا م با وجود الیسے سخت روحانی آلام کے اُنھوں نے نہایت صبر داشقلال سے کا م لیا ۔ شرق اسی دُمن میں رہتیں ک*رکسی طرح لینے معزز* باپ کونتوش فٹھیں - او سمبی*تا سی ڈوہ*یں لگی رمتبس كرايسا نهوكه كفا ركهيل أن كوكو أي كليف بيونجا مئيل ایک مرتبہ رسول مترصیبے التہ علیہ وسلم کعبیمں نما زیڑھ سے تھے بُعتبہ اورشیب وفيره لي جوكفاركي سرگروه تھے او جضرت كوئتليف بيونچالئے كى كوشش من إكرية تھے۔ اوسٹ کا یو<sup>و</sup>ل جوائسی دن ڈیج کیا گیا تھا سجارے کی صالت میں سے کی گر دن م لاكرة الديا-آب اسكے بوجوست سرنه أشا سكے - يه ديكه كرفيا حكية دواريل ورائس كوآپ كى ردن پرسے ہٹا دیا ۔ اوراُن کفا رکوجووہاں کھڑسے نبس سمبر تھے مدوعا میں دیں ۔ حضرت نے بھی اُٹھکراَ ٹ میر مددعا فرما نی اورآخراصد کی لڑائی میں وہ مرب کے سب وصل حهنم مبوت. حضرت فاطهر ميث مت الينه تام الذان كهام فيينه - أشف بشين بول عال لباس وغيره عنرض مرا كيب باستهيس رسه ل ملاته في الشرعليه وسلم كي يوري تقلي كر ل النين حفرسته عائشه فرالي مي كرايس في المام وه مناه وسكات بين رسول منته لي علیه وسلم سنه سنت که زیاده مشامه فاملیوسی کو یا ۱۰ ام سلیز کمتی س که رفعار وگفتار میں

ىلى الندعليه وسلم كا<u>فاطرتين</u> سيى سباب يرحب زبا دہ الفت رکھتے تھے ۔ حب کھی سفرمالڑائی آتے توسعدمیں دوگا نداداکر کے ستے پہلے حضرت فاطریقہ کو دیکھنے جاتے ا سکے بعداز واج مطراب کے پایس تشریف لاتے ۔ اوران کی اسقدروقعت محتے تف كرحب وه آريج پاس تين توآپ كھڙے موجاتے اوران كواسينے پاس شجاتے -ا دراُن کی سترآنکھوں پر بوسیہ دسیتے ۔ دیسا ہی جب رسول لٹیصلی مٹدعلیہ وسلم اُسکے ن لو کوں نے کاح کا پیغام دیا ۔ ایکن *سرو ر*کا کتا ما رئے مفترت علی کرم اللہ وجہد کو آمادہ کیا کہ تم خود جا کر بھت الني تتعلق كمو حضرت على تشراه في الع كيُّ اورفاط يرك ساته كاح كاليفام ديا ش موے اور حضرت فاطریک ماکر فرمایا که علی تهاری نسبت ذکر کرتے خاموستسر ببوكيش حضورك اسكاء سكويت كورضامندي قرار ديكرحضرت المران كالخاح كرديا - بير كاح بجرت سي يا ننج سيني بعيد بوا - أسوقست رت فاطمع کی عمراتھارہ سال جھ عیبنے کی تھی ۔ اور حضرت علیٰ کاسِن کہیں برس باليخ مهيني كالحفاء حضرت على أسوقت ببت "ناكرست سفي - اور كيم ماس ند تفا - رسول الله صلی التُرعلیه وسلم نے فرما یا کہ میں نے تم کو ایک اُررہ دئی تھی وہ کہاں ہے ۔ اُنھوک کهاکه وه توموجو دینم -آینے حکم دیاکه اُسی کوفروخت کر دو حضرت علی وه زره سحنے و لے گئے ۔ حضرت عثمان عنی سے اسکوچا رسو ڈرہم ریٹر بدلیا ۔ اورجب ہیا توکھا ہے علی اپرزرہ برنسبت میر ہے ہم کے تہما سے سیم پیزریادہ زیب بی ہجا سیلے

وبي جارمودرمم حضرت فاحكه كامرة واربايا -بحائع کے بعد حضرت کے ایک طشت غرمامنگایا اور لینے صحاب مه مینندها لاکرویا-اور *حضرت علی آ*اینی زره کرور ک*ھ*ک بهردی کی دکان سے تقورا ساجولا نے جس سے والیمد کا سامان کیاگیا حصنرت على سنظ ايك جيولما سامكان حورسول متنصلي التدعليه وسلم كم مكا ی قدر فاصلہ پرتھا کرا یہ برایا۔ آپنے اپنی لوٹدی <u>آم امینؓ کے ہمراہ حضرت</u> فا<del>ق</del>ر اس دین و دنیا کے با وشاہ کی معزز مبلی نهابیت ساد گی کے ساتھ ایک لوند راہ یا وُں بیدل لینے شوہرکے گھرمس کرا مکتح نے میں ملھ گئی ۔ع وس ں میہ تھا۔ زیوروں میں صرف ہار وہند۔ اور کیٹروں میں جا در زعفہ انی رنگی مولی ل منتصلی الله علمه وسلم کوان کامکان دور دا قع مبولے سے کلیف تھی سے فرہا یا کرمیں لینے گھر ہے ڈریب تم کو رکھنا جا ہتا ہموں حص<del>رت فاطمی</del>وئے کہا ک ہے وب جوارمیں حارثہ کے بہت سے مکانات ہں اگر آپ کسے فرمائینگے تووہ کولی کان ہائے لیے خال کردسنگے ۔آسٹے فرمایا کہ حارثہ الومیرنے کیے اسقدر مکانات فال كرا ميك بين كداب مجهاكن كتة مبوئ شرم معدم بيوتى سے -پى خبرحارنة كونجى بيونجى - وەھنوركى خدمت ميں كئے اوركماكە يا رسول ملله

<u>\_ يزمـُـــنا بوكداً بــِ فاطِّرُو</u>كولينے وّب بلانا جاستے ہيں . ا<u>سل</u>يے ميں بيريحا جُجُ اُت صاب خالی کیے دیتا ہوں ۔ پارسول مٹرقسم ہوا مٹدک کرمیں ورمیرا ہا ل سب وراُس کے رسول کے ملیے ہیں م*یرا*وہ مال جوانب کے کام آئے مجھے زیادہ پیا رامعلو ہوتا ہو رہنسبت میں ال سے جومیرے کام آئے ۔ چنانخہ وہ ٹکان اُنھوں سے خالی *کوی*ا اورحضرت فالحريمان سأكيس-حصنرت فاطرية ايك بنايت متقى اور ديندارعورت تقيس يخليف دنيا اورمصا. كاأن كو ذرامبي خيال منيس موتا تھا - اسينے گھر كا تام كام كاج مبينا - يكا ناخود لينے ہاتھ لرتی تقس ۔ ایک مرتبہ دیے ٹا گوند ہے گوند ہے اُرکا ای تھی گیا تھا اور حکی پہنے ہے <u> تحصّے بڑے کئے تھے توحصٰرت علیٰ کے کہنے سے رسول میڈصلی امتُدعلیہ وسلم کے یا سرکیک</u>ر ن سے ایک خاومہ مانگیں۔ اُسوقت حضرت کے ماس سبت سی لو'مڈیا ٰل کی مبو کی تھیا ٹ ہا گئیں توحضرت نے نہایت بیارسے مٹھایا اور ماتیں کرنے گئے حضرت فا و لونْدی مائنگتے ہوئے شرم آئی ۔ تھوٹری دیرمٹھیں ۔ اسکے بعد وامیں حلی آئیل و کچھتج *جھنرت علیؓخو* دائن کوساتھ لیکرگئے ۔اورعرض کیا ۔ آ بیے فرمایا کہ ان لونڈیوں میں سے میں تم کونہیں دہر کتا۔ یہ اوا صفر کاحت ہیں۔ یہ دولوں نا کامیاب ہی سے وایس چانے کے رات کو رمول منٹر صالی منٹر علیہ دسلم اُن کے مکان ریشر بھیٹالا سے اور فرا یا که کیا میس تم کوایک بساعل نه تبا وس جو تها کے لیے خا دمسے بتر مہو۔ کہا م ب يارسول منه - آسينخ فرما يا كرجب تم سون ملكوتومبحان النه مع سو - اوّ التداكبرهم باريره لباكره ا س وا تعہ کومولا ناستنبلی صاحب نعانی نے نہایت خربی کے ساتھ نگر کیا ہیے گهرمس کو ئی کنیزهٔ کونی غسلام تطا فلاس سے تھاسدہ باک کا بیجال ر گھیر گئی تعیم طات کی و نوائیلیاں جکی کے سیسنے کاجودن رات کامتھا

نەرەرشك بھركے حولاتی تتسر مار مار الما عالياس مبارك غيارسي جهاثرو كامشغلهي حوميرسبهج وشامتها برهى كجيرا تقنسات كدويا ب إذن علمهما آخرگیں جناب رسول طداکے یا س محرم مذست بولوگ توکیه کرسکیس پذوخن وايس نُميُس كه يامسس حيا كامقام ثما بهرمنب كئيس دوماره تولونجعاحصنورك كاكس ليوتم آئي كليس كباغاص كامتها غرت به تمي كه اب مي نرځونمنه سے كيكس حيدرين ان يجهمنه سے كما جومام تھا اجن کا کرضفت سند بنوی میں قتیبا م تھا ارست دیم مواکه غرمان بے وطن میں کن کے ہند ونست فارغ نہیں ہنوز البرحب والسامين خاص معجه ابتهام تعا وحومصيبيتر كداب ان يركذ تي مين امیں اس کا ذمیددار معول میمیار پرکام تھا جن كوكر محوك بهاس سے سوماح إم تھا فهرتم سے بھی زیاد ہ معتقدم تعال کاحق حرأت مذكر سكيس كه ادب كامقام تعيا فاموش بوك سيدة ياك رهكيس یوں کی سراول میست مطریخ زندگی ہے ماہراے ڈھست شیرالانام تھا''ا حضرت على كالكسابعت برى فصيلت بيهمي بح كهضرت فالمرا بحضح كاح مير تقبس صحابه كرام اسكى وحبسك ان كابهت احترام كرست يقع-باوجو د ا *سکے کرحفزت علی ب*ناب سیدہ کی خاطرداری کاخو دہمت خیال کھتے نصے اور کوئی بات ان کی منشا کے خلاف کرنالیہ مذنہیں کرتے تھے لیکن بھیر بھی رمول ملا صلى الته عليه وسلماُن كو ماكيد فرمات رسيتي تھے كہ فاطرين كے ساتھ اجھا برتا وُركھو ۔ أ دم حصرت فالحسر كومي بارمازه يسحت كرت رست من كهورت كالرا فرص شومرك اطاعت ہے۔

ایک مرتبہ کسی مات برحضر<del>ت فاطر حصرت ع</del>ام <u>اسے رخیدہ مبو</u>کنگس - اور کا میں کس کی شکایت رمول متاصلی التارعلیہ وسلم سے کرونگی ۔جنا بخہ وہا تشریفیانگیئر اورکیفیت بیان کی .حضرت علی بھی ساتھ ساتھ ساتھ کئے تھے ۔اورضاموش سکتھے تھے حضور رسالتًا ب بغ بناب سيره كونخا طب كيك فرما ياكه "مبيثي مسنو-سوجو يتمجمو- مير الما ضروريد كرمروتام كام عورت كى منتائك مطابق ي كري، ا ينصيحت مُنكراتي ولان سے واپس آئيں .هنرت على فرماتے ہیں كذاس كا میرے دل پراسقدراڑ پراکر میں سے اپنے دل میں عمد کر ایا کداب مجی فاطمی کے فعل مزاج کو کی کام نیرکروُگا۔ ا مک مرتبه میرور کا نیات کسی سفریت تشریعیت لاسئے ۔ اورسیسی معمول سہل حضرت فاطمه پنکے گھرگئے ۔ اُن کے بیاں ایک زنگین بردہ لٹکا ہوا تھا اور ہاتھ میں اُ ہندوں نے دوحاندی کے کنگن ہیں رکھے تھے۔ آپ یہ دیکھتے ہی واپس چلے آئے صنرت فالمه آ ہے اس طرح واپس جا آنے سے رفنے مگیس ۔ اسٹے میں آ کے غلام حضرت ابورا فع ویال ہونے گئے ۔ ایھول نے حضرت فاطمۃ کوروتے مہوئے دیکھ کر کیفیست پونچی - اُنفول نے کہ کہ رسول متند صلی انٹدعلیہ وسلم میرسے مکان سرتشر بعیت عُ تقع اوركبيده موكروايس جلے كئے - معلوم كرول -ابورافع لے کہاکہاس کنگن اور مردہ کو دیکھ کر۔حضرت فاطمہ نے اُسی وقت ان دونوں چیزوں کوحضرت ملال کے ہائی حضور کی جارمت میں مبحدیا اور کہلادیا کہ ے سے اُن کوصد قد کر دیا۔ آپ جب کو جاہیں دیدیں ۔ آنیے اُن کو بیج کراُن کی قیمست اصحاب صفر کے اخراجات میں صرف کردی ۔ حضرت على عن حبتك مضرت فالمرائك بحاح ميں رہيں دوسلر نخاح نہيں كيا سامارا لوجهل کی مبٹی سنے نکاح کرنے کا ان کا ارا دہ معلوم مہواتھا۔اسپررسول اللہ

ملی انتهٔ علیه وسلم نے فرمایا کہ ایک مشرک اور رسول متند کی مبٹی ایک ؟ حضرت فاطمه كي اورتين ببني حس طبع عين جوالي كے زمان ميں گذرگئن اي طبع <u> حضرت فاطمہ نے ممی کم عمر ما پی</u> ۔ ۲۹ مال اور چیند سلینے کی عمر میں رسول لٹرکی وفات سے مینے کے بعد تیری رمضان سلامس سندی رات کوانقال کیا۔ ؟ یی سبب ہے کہ ان سے حدیثیں بہت کم روایت کی گئی ہیں۔ حضرت عالمشكمتي ميس كدايك ون رسول للصلى الله عليه وسلم بيشي مبوك سق -فَاطَيَّةً البُن - اور کسقدراُن کی رفتار رسول الله سے مشابہ تھی ۔ آسیے اُن کو نہایت پیار سے ٹھایا۔ اور کی اُک کے کان میں کہا وہ روسے لگیں۔ پھرد وہارہ کچھے کان ہیں کسیا وہ منے لگیں۔ مجکواُن کاروناا ور نوراً ہی منب نادیکہ کرسخت تعجب ہوا ۔ جب ہاں ہے ھیں توہیں سے پونچھا - کہا کہی*ں رسول مٹدکا را ڈمبرگز* نہیں فش*ا کروں* گی ۔ ہیں ضاہر ورسی - انخضرت کے انتقال کے بعد میں انچودریافت کیا ۔کماکریمے حضرت نے میرے کا ن میں کہا کہ بیمیری زندگی کا آخری سال ہے۔ اسپرس فیے لگی ۔ پھراسینے فرِما یا کہ کیا تم اس سے خوش ہنیں ہو کر سے پہلے تم میرے باس آؤ۔ تومیں خوسٹ ان کے مرض الموت کے متعلق ماریج کے صفحات باکل خاموش میں گرچھا نتک ہم کو معلوم مہوسکا و کسی <u>لیسے مخ</u>ت مرض میں نہیں مرمب جس کی وجہ سسے کچھ د **نو**ل تک صاف فراش ر*سی مبول - بلکه ای<del>ن عب البر</del>لکه تبایب که حبیدن انکاانت*قال مواانسی دن تفور اجی کرم غسل کیا تھا اور کیڑے بدلے تھے ۔ جنانے میں بہت کم لوگوں گوٹسرکت کاموقع طا ۔اس کی وجہ بیتھی کہ رات کوانتقا م دا - اور صرت على كو دصيت كر گئى تقيس كه رات مى كوم كو دفن كر دريا - الفرت خو دسي

ل دیا حص<del>رت مباس نے ج</del>نازہ کی نماز ٹرصا ک قبر کاٹھیک پترہنیں - گرمیضرورمعلوم ہدینہ میں ح<del>ب البق</del>ع کے قریب ہی کہیں ہے۔ ان سے جارا ولادیں تقیس حتی حتیج ۔ رمزت ۔ ام کلنوم ، ام کلنوم سے صر الرین الحطابؓ نے نخاح کیا اُن سے دوہی ایک سل حلکر ختم ہوگئی ۔ باتی اورا ولا و کی سل حضرت عاكتُه كمتى بين كرميري أنكور في يسول بشصل الدُعليه وسلم كي بعد فاطمَّ سے بهترکسی کو نہیں دیکھا ۔ ا ایک مرتبهسی نے حصرت عائشہ سے او مخعاکہ رسول سی مسل التہ علیہ وسلم سے ر مادہ کس کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ اُکھوں نے کہاکہ فاطریٹ کے ساتھ۔ صيح حدميث ميں وار دسے كرهنرت فاحمية جنّتى عور توں كى ملكہ ميں -صحابہ لئے ایک مرتبہ پونچھا کہ یا رسول التلہ عور توں میں کس کا درجہ مبند ہے ۔ أئيها بين خيار خط زمين بير كلينيجي - اورفزمايا حرتم - خاريج. - فاطمه اورآسيه (زوجه فزعون) اس مرس محدثین کا اختلات ہج کہ اس امت میں فضلیت کس کو ہے کسی نے عضرت عائش كوففل قرار دماسي - اوركون كناب كرحفرت فاطمة سب بهتريس -لیکن عام مسلما نوں کا اعتقادی<sub>س</sub>ی ہ**یے ک**رحضر<del>ت فالحم</del>ر ففہل ہیں۔ کسی سانے خوب دى كىيى گفت عائشە دىضل بهترا رفنت مب البيشراس رسنته ديگررگ معرث درواب الفت بيراس مرس اختلاف بوكه فذي المترس كه عاكثه

چئیتر نخلف ہیں۔ اولیت اسلام اور ابتدائی کوسٹنٹوں کے کھاظ سے حضرت خیری ہفال
ہیں ۔ اور علم وظلم سے کو دیکھتے ہوئے حصرت حاکشہ کا درجہ البندہ ہے ۔

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فاظمہ کی ضیلیٹ اسوجہ سے ہیں کہ وہ رسول کندگا علیہ وسلم کی ہٹی تھیں ۔ لیکن مینیال دیست ہنیں ہی ۔ ان کی ذاتی خوبیوں نے ان کے درجے بلند کیے ہیں ۔ اسلام میں نسبی شرافت کا کھاظ ہیں ہی جلکہ بڑم ہیں۔ گاری کا ہی حضرت نے ایک مرتبہ فاطریہ کو فیصوت کرتے موئے فرا باکہ تم یہ نہ خیال کر وکہ ہیں تھی اول میں ہوئی کی شفاعت ہنیں کرسک با ب ہوں تو آخرت میں مہاری مدوکر و گئے ۔ میں بلاا ذن کسی کی شفاعت ہنیں کرسک با جہ ہوئی کے مفید میں ہوئی کئی ہے رسول کے مقدر میں ہوئی کئی ہے رسول کا کہ جنے مفید میں ہوئی کی ہیں ہوئی ۔

## أم الموثير عالشة

دنیاک یا بخیس حس طرح رسول الدصلی الله علیه و المرسب برس آده می آرمی المرکیے جاتے بین کسی طرح عائشہ تاریخی کی اط سے سب بڑی عورت ہیں - اور بس طرح اُسکے حتم م شوہ بر دنیا میں ایک سبی فدیم ب بھیلا کر بہت بڑا احسان کیا ہو کہی طرح عائشہ سے ان کی تعلیما ست شائع کرکے اُمّت کو مرمون منت کیا ہو ۔ چنا بخر بعض محدثین کا قول ہو کہ اگر حضرت عشہ م نہومیں تونصف علم حدیث صالع ہوجاتا ۔ اُن کی عقل ندی ۔ صداقت ۔ فرہ منت یصور نہومیں تونصف علم حدیث صالع ہوجاتا ۔ اُن کی عقل ندی ۔ صداقت ۔ فرہ منت یصور نہومی اور بہت سے اوصاف اسی قابل شے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو

نرب ابو مرصاً يِنْ خليفه ول بين حوانبياً رك بعد ملا ستنارها م منيك

آدمیوں سے بہتر ہیں۔ ان کی والدہ ام رومان ہیں جو کنانہ کی اولا دمیں سے ہیں۔ ہاپ کی اطرف سے قریشی اور ماں کی جانب کنانی ہیں۔ اطرف سے قریشی اور ماں کی جانب کنانی ہیں۔

ان کی ولادت ہجرت سے نوسال مینیر کد میں ہوئی ۔حضرت ابو بکرشاسے کی ال ہمانی ہر ورش کے لیے ان کو اسلامی آغوش ملا ۔ بجبن میں ان کی نمایت ہی برورش ہولیٰ کیونکدان کاحس اوران کی طبیعت کی تیزی ہد و چیز برالی تھیں بی وجہ سے مال با ان کی غیر معمولی مجبت محترقہ ہے ۔ انکے ہات پا وال و ران کا مہم بہت توانا تھا اسلے انکی انشو و نما بہت اچی ہوئی اورائی ہمجنسوں میں قد وقامت صورت او فر و ان کا خیاں وغیرہ انشو و نما بہت اوران کی طبیعت کی معمولی کھیلوں کا اچھا حاصد ذخیرہ لیے پاس محت ہوتیں ۔ گذی گڈیاں وغیرہ انکے اندر بھی بہت تھا اوراسوقت کے معمولی کھیلوں کا اچھا حاصد ذخیرہ لیے پاس معمولی کھیلوں کا اجھا حاصد ذخیرہ لیے پاس معمولی کھیلوں کا اچھا حاصد ذخیرہ لیے پاس معمولی کھیلوں کا اچھا حاصد ذخیرہ لیے پاس معمولی کو اس باب کو ان کی لبرائی اس بہوتی تھی کی مراک اوران کی بلرد خیالی اور عالی بمتی دکھی کوش مہوتے تھے اوران کی بلند خیالی اور عالی بمتی دکھی کوش مہوتے تھے اوران کی بلند خیالی اور عالی بمتی دکھی کوش مہوتے تھے اوران کی بلند خیالی اور عالی بمتی دکھی کوش مہوتے تھے اوران کی بلند خیالی اور عالی بمتی دکھی کوش مہوتے تھے اوران کی بلند خیالی۔

خاصکراُن کے اُس خواب سے جو اُنھوں سنے دیکھاتھاکہ بین چا ندلوٹ کرمیرے آغوش میں گرے ہیں ۔ حصرت آبو بکرصد یک جو خواب کی تعبیر کرنے میں تام عرب میں مشہوستے اور بھی تحیر ستے ۔ چنانچہ آخر میں جب رسول متنہ صلی التّٰہ علیہ وسلم کا انتقال عا اور آپ حضرت عاکشہ شکے جرب میں دفن کیے گئے توابو مکر شانے عاکشہ سسے کساکہ" متمالے تین چاندوں میں سے مہلا اور سے اچھا چا ندمتما اسے آغوش میں آیا" اور اسکے کہنے کی توصرورت نہیں کہ بعد میں دوچاند ( ابو بکر شِعَمَّ اُن اور بھی اُنسی آغوس میں اول فوٹ وٹ کر گرے۔

جب حضرت ضریحۃ الکبڑے نے وفات پائی تر رسول شصلی الدیملیہ دیم ہمت عیم انک مغموم نہے ۔ نبو کہ بڑی میر کا کہ ماری تقیس آپ کو بنج میر کا کہ ماری میں تو اور نہیں تو بع و سے ۔ آپ نے پوچھا بع و کو ن ہوا و رکمواری کو ن ہوا کہ کہ اگر آپ کی تو اور آپ کی رسانت او کمنوں الکواری تو مالی تو ہوا کہ کو ایس کے نہوا کی الا کہ ہوا ہوا گیاں لائی ہو۔ اور آپ کی رسانت او کہ ایس کو انتیابی کو انتیابی کو مالی کہ دو لوں سے کمو ۔ پر سنکر خولہ خوشی خوشی آبو ہوگئی کے ساتھ تکاح الکھ آئیں ۔ اور آب کے والی کہ دو لوں سے کمو ۔ پر سنکر خولہ خوشی کو شی آبو ہوگئی کے انتیابی کا کہ کہ ایس کی تام میولوں میں صرف حضرت ماری کو ای ایک کا جا کہ کا کو کا کہ کا کہ

جب رسول مندهسك المندهليه وسلم كرست مهجرت كرك مدينه مين تشريف لائح استك ايك سال كے بعد حضرت عالشه و داع كرگئيس - اُسوقت ان كي عمر محجه نه إئد نوسال هتى - اور جب سرورعالم كى دفات مهوئى تو وه چند ماه زائدا مثاره سال كى تىس -

رسول للدصلی مندعلیه وسلم کوامهات المؤمنین کی برنسبت اسکے ساتھ زیادہ محبت اور نہیت تھی اوراُن کی بہت قدرا درغزت کرتے تھے۔ لیکن ہا وجود اسکے حقوق کی بنی سسکے ایکساں مقرد کر رکھے تھے۔ اس میں کسی تسم کا فرق بنیں تھا۔ البتہ حضرت سؤدہ نے اپنے تمام حقوق حضرت عائشہ کو دید بیٹے تھے اس لیے دیگرا زواج مطرات کی

ست ان کاحق دوحندتها -حفنوراكرم كوحفرت عائشه كے ساتھ جومجیت تنی و ہ اسکے عمدہ اوصاف وقرامند کی وجہسے تھی ۔ اکٹرحب آپ گھر مس فشریف لاتے تو امیں سے گفتگو فرماتے ۔ اورا ن کی نْسُ سُنِيَّةِ -حصَّرتِ عَالَيْتُهِ } يفعاحت وملاغت صِّر المثل تقي - نهايت مسلسل لو ىقة لَ كَفْتُكُوكِ تَى تَقِين - اسوج، سے آب ان كى باتول كوببت ليند فرماتے تھے -رسول مندصلي الترعليه وسلم كوحبق ررهنرت غائشه كم ساتع مجبت تقي اسقدر بلكهاس سيئة زياده بدائن بيرقربان تعلن ا ورمحتثيت شومر موسئ كے توعزت كرتى تقيم رسالت کے آواب کا بمی ساتھ ہی ساتھ کھا ظر رکھتی تھیں ۔ اور کھی اپنے مرتبہ سے تج اوز نہیں کرتی تقیں ۔ پس امرکو ڈراہمی حضور کے خلاف طبع ڈکھیٹنس کھی اس کی حرات نہ کرتیں ا درآب کے تمام حالات سے خوا ہ گھر کے ہوں یا باہر کے دا قعینت جال کرتیں -اور ان كو محفوظ ركھتيل - ان سے دوم زار دوسو دس حدیثیں روایت كی كئي ہیں -جسقد رعورتیں دربارنبوت میں *سئلہ بو حصنے آتیں زیا*وہ ترحضرت عاکشہی کے ذریعہ سے پوچتیں ۔ اور یہ رسوخ حوصنو رکی خدمت میں ان کوحال تھا ان کی کمبال ڈ ہ<sup>ا</sup> نت ادر تقو*ے اور دینداری کی وجہ سے تھا۔ ان مں ٹری خو*بی *یافتی کہجو*ہا*ہت* ان كى تىجەمىي بەلا تى - أىبىرد وسرول كى *طرح فوراً احت*فا دنىي*س كەلىتى قىيس بېڭداچى طىسىرچ* سمجە يوخە كەتسىلىم كەتى تىس -رسول نٹاصیکے المدعلیہ ولم کی وفات کے بعد اکثر وشوارسٹلوں میں صحاکمہ ام انہیں کی طرف رجوع کرتے تھے ،اور ہ اس کی دشواری کوحل کر دبتی تھیں برجمے بٹیے صحابه ملكه خلفاء ميراث وغيره كي مسئل ان سية أكر يو تيت شف -ان کی راہے عام مسائل میں ہست ہتر سمجی جاتی تھی ۔ حابلیہ بھے واقعات محالا ا در قدیمی شعرا کے اشعار کے علا و ہ علم حدیث کی معلومات ان کوہبت زیا و ہ تھی .

قرن صحابه میں سے بہتر حوجہ زعلمائتھ اُن میں انکاشار تھا۔ اس سے بڑ کراس کی اور کیا دلیل موسکتی سے کہ حضرت عبدالمندین عمر۔ ابن عمر ابوموسیٰ اشعری - <del>ابوم ریر</del> وغیره رضی الله عنه عظیم الث ان صحابه ان سع آگر حدثس اوران کوروایت کرتے تھے۔ ا مَا مُرْسِرُورِ عُن حدمیث کے اما م ہیں کہتے ہیں کہ 'عاکشتہ مست ٹری عالمسہ ہیں' ورحقيقت ميس المخضرت كي احا ديث كالبهت ثرا حصه بهم أكت بيريج سكتا اگر حضرت عاكشة ان کی تقرمہ بنیایت قصیح وہلیغ ا ورئیر ً ورمو تی تئی ۔ تا پنج کی کتا ہوں میں ان کی کئی ت تقرریں مندرج ہیں جن سے اُن کا کمال معلوم ہوتا ہے۔ لنکے مِلم کی وجہ سے حضرت کے بعد خلافت کے زمانہ میں ان کی عُزے و وَعْلَم ہے ر تی چلی کئی۔ تمام صحابہ ان کا اعزا زبرنسبہت اورامہات المؤنین کے زیادہ حصرت عائشہ کو دنیا کے مال وجاہ کی کوئی خواہٹ رہیں تھی میراروں درمم اُسکے پاس آتے تھے اور وہ اُسی دن غرما متی عبیم کر دیتی ھیں ۔ ایک مرشبرایک لا کھ درہم کیا س آئے۔ اُنھول نے فرتقتیم کردیئے آ اُس دن روزہ رکھا تھا ایک خا ڈسٹے کہا یے ایک درسم می نمیں رکھا کہ گوشت منگاتے - کہا کہ اگر تم نے یاد ولایا ہوتا تو عبدالتندبن ربيرُ دومِ مَرك حاكم تصاورلعدمين خليفه مو كئة المنع بها بخصص وه اکٹرلونڈی - غلام اور مال و نہسبا باپنی اس محترم خالہ کے پاس تھیجا کرتے تھے - ایک ط کئی سولونگدی ادر غلام بھیچے اور مال مجی بھیجا ۔ اُنھنوں لیے تمام مال خیرات کر دیا اور لوند اورغلام آزا دکرنسیے عبداللہ ضافے ہے۔ اورغلام آزا دکرنسیے عبداللہ ضافے وہ

۔ بے دردی سے خرح کر والتی ہیں۔ بیٹ نکر حضرت عِالَتْہ ﷺ عبدا لیڈ طِنسے خفا ہونا ر فرمایا کہا سے وہ میرے سامنے مذکبے پائے ۔ آخر کئی دہتے بعد ٹری سفایش سے بدالت آئے یاؤں کراکے رولے لگے اور این تھورکی معافی جاہی ان کی سے ٹری فیاضی رہتی کہا تھے ججرہ میں مبب رسول التّد صلی التّدعلیہ و <u>ورابوبکرصدیق را دفن موجیکے توایک قبرک مگر خال متی حصرت عاکشہ ش</u>نے اُسکولیے ليے مخصوص كرركھاتھا يحسى مسلمان اورخاصكر حضرت عائشة كواس سے ثر مكرا وركيا تمنا ہوسکتی تھی کہ وہ رسول سکھ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس *ورحضرت* ابو پکرشکے قرم د فن موں ، مگر صبوقت حضرت عمر منانے مرت وقت المبینے عبد اللہ بن عمر فر کو تھیجا کا درکهلایا کهآپ و ه *مبگه حواس ځېره می* خالی مرمحکو د مدین ناکرمیںاُسی میں دفن مر<del>ل</del> توحصرت عائشة رمزسنے كها كرميں كے توائسكو ليپے ليے مخصوص كرركھا تھا گر حونكه آسيلنے لام اورُسلانوں کی خدمت کی ہوا سلیے آپ کو لینے بریجیج دیتی میوں - اور آخر غىرت عرزوبىن دنن موئے - يەلىپى فياضى سېر كەنس كى مثال بلىر ماسكتى بە ا مام قاسم حوم حدین ابو مکرشکے سیٹے ہیں بیان کرتے ہیں کرجب مصرمیں ہا سے والدکولوگوں کے قتل کر ڈوالا توہم*ا ہے جیاعبدا آرحمن* بن ابی ک*بریزہ محکو*اورمیری مہن ا ہیے سمراہ مدینے میں لائے تاکہ برورش کریں -ح<del>صرت عائشہرہ کوجب برخ</del>رمع هونیٔ تو وه آمکیل دروه هم د و لول بهائی مبن کولینے گھرلیجا کرمرورش کرنا شرف کیا ت اورشفقت سے مالاکر کسی کے ال باپ کیا لیبی سرورش کریں گے ۔ ، مهم دولوں سن شعور کومہوئے کئے توائشوں سانے ایک دن <del>عبدا آر حمر ن</del>ظ کو مگایا اور کہا کہ میں دہکھتی ہوں کرجہتے تہا ہے گھرسے میں ن بخیاں کو آٹھا لائی ہوں تم جھے سے کچھ خفاسے رہتے ہو۔ میں تم سے سیج کہتی موں کرمیں ان بح<sub>و</sub>ں کو اسوجہ سے تهاسے گھرسے شیں اُٹھالائی کوس کے تہاری محبت میں کمی یا خبرگری میں کو آہی

یمی بلکه محض اسوجہ سے کرتمهاری کئی ہویاں تقیں ۔ حکن تھا کدان نافهم تجوب کی پرورش میں امراییا میں آیا جواُن میں سے کسی کو ناگوارخاطر ہوتا اس کیے میں ہے اسپے آپ کو ئ كى نكه داشت كے ليے 'ريا دہ ستی سمجھا۔ اب كربيہ سيتے سن تميز كومپيو نيج كئے اور بھلا كى ماز کرنے ملکے ۔ اِن کومیں خوشی سنے تہا اسے حواسے کرتی مہوں ۔ اپنے ساتھ لے ایسے میں مزومیا کہ جی گندی این عقبوں کے لیے تھا۔ حجته کا قصه پیری که ارکاایک تھا کی معدان نامی تھا - وہ مرگیا - اسکے کئی سینج حيوث جيوڻے تھے جيتہ اپنياولا دس*ے زيا* دہ ان تيم بچن کی خاطرکر تا ۔ اور يہت زياده خيال ركمتا - است اتفاقًا كوئي سفر پينس آياجس مل محبوراً اسكو كمرست كلنايرًا -، وقت ان بخیوں کی خبرگنری کی بابت سبت تحجرا بنی بنوی <del>زانی</del> کو تاکید کرگی ے مہینہ کے بعد واپس آیا توائش *نے کھاکدا سکتے بیجے* تواچھی حالت میں ہ کے بیچے خب تہ اور لاغ ہیں ۔ اُس نے زینیب سے پوچیعا کہ اس کی کیا وجہ ہے دِّناہے کہ تولے ان بحوں کو میٹ بھر کر کھانا تک منیں دیا ہو۔اُس سے کہا کہ مر ینے بچوں کو مرا برہی کھلاتی یہی مہوں ۔ لیکن میسب دن بھرکھیل کو دمیں مص ے جس سے ان کی حالت خراب مہورہی ہے ۔ <del>حجیۃ</del> سے نتہا نی میں ان بحوّل<sup>ۃ</sup> وجها تووه روئے اور کماکہ ہم کونتها تبے جانے کے بعابیت بھرکھانا نہیں نصیب مہوا بخت ناراصٰ مبوا ۔ اورجی س کے اونٹوں کا گلہ آیا تو وہ تمام کلکہ ان كے يچوں كونجشديا - زميب كواسكا الرا قلق مبوا - وہ گوركر يہ بے ميں مبتي تجيته -وا ه مذ ک - بلکدا ورزینی ک محوس اشعار کے - زینی آخرای ریخ م ت میں سینے جلی آئی اورا سینے آبائی دین علیسوی کو جموٹر کرمسلمان ہوگئی تحبیه مبی اس خبر کومشنگر مدمینه میں آیا - رَسِرَشْکے پاس تھرا- اورانبی ہوی کا جال سان کھک يرجيا ہا كدان كى سفارتس سے وہ واپس ملحائے -

مهان کی خبرمحکر ملی ہے ۔ اگرتم سے اسے بناہ مذری مہوتی تومیں اس کی خبرلتیا - <del>زبیررو</del> سومیں ہی ڈر تی تھی کہ کہیں حجبیّہ نبی حبیبامعاملہ تم کوسٹ نہ آجائے اسلیاہ يتے پاس لائی۔ ليکن بتم خوشي سے ان کوليجا وُ۔ حضرت عبدالرحمل ان کی تعرفیت اور شکریه کرتے ہوئے ہم دونوں کو لیے ئشہ کے لیے ہارہ ہزار درہم سالانہ گذارہ تقررکیا کیونکہ دہ تا ماہاتاً آگریا دہ مغررتقیں لیکن کھوں ہے اس زیادتی کو منظور بنیں فرمایا ۔اور کہا ک ، كنهم سب كورابر ركها اب گذاره مى برابرى رمنا چاسىيد مى زياده يمٹ كيروں ميں خو دہيو ندائكا كرمينتى تقيس ، ايك مرتبرا يك شخص. - توکیروں کی کمی نبیں ہے آپ سے کپڑے کیوں نبیں بیس - فرمایا کہ آتھ خسرت کی و ې كېښك پيوندند كا وُكيرے كومت حيو ژو - جوبيو ندنيس گا تا اسكو نئے كيروں كا میں رنگ لیتی تقیں - ناتھوں میں سولنے اور تیا ندی کی انگوٹٹی تھی ڈال متی تھیں باریک کیٹروں سے اُن کونفرت تھی۔ان کی متبیح حفصہ ایک مرتبہ کے یا س

ربک اوٹرصنی اوْرہ کرآئیں جس سے نظرگذرجا تی تھی ۔حصرت عائشیش نے خفاہو کر ست تصبیح لبا- اورایک موتی اور هنی لاکرا ورها دی - اور فره یا که سورهٔ لورمس میدتغ یے بڑی تاکید کی سے کی ورتیں اسی رانیت کو تھیا سے رکھیں۔ ایک تخص نے پوسستین تخصیر میش کی ۔ فرمایا کر مجھے مرسے مبو سے صالور واکی کھال سے نفرت ہو۔ اُنھوں نے کہاکہ ہم نے اسکواچی طرح کیا کرصاف کرلیا ہو تنگیتے قبول کیاا درہینا ۔ مدینے میں ایک نابینا تھے ان کا نام اسحاق تھا ۔ وہ حضرت عالمنہ کی خد ئ سئلے پوشینے کے لیے آیا کرتے تھے ۔ آپ انسے پر دہ کیا کرتی تھیں ۔ اُنھوں ہے' جهاكرمين تواندها بهول -آپ مجھ سے كيوں پر ده كرتي بيں - فرما يا كرمين تواندهي صائمُ الدہر بھس -اور تلاوت قرآن اکاشغل تھا۔ تلاوت کے وقت بعض ىھفْ آتيوں بران كى انكھوں سے السوكى جميرى لگ جا تى تھى -تقوے کا بیعالم تھا کہ ہماری میں اکثر کہا کر تی تقیس کہ کاسٹ میں کو لی در حست ہوتی ۔ کاش میں درخلت کی کوئی نتی سو لیّ بسکا صاب کتاب نہوتا۔ ەرە*ن للوت مىر جېباگرفتار مېوئىن توحضرت ابن عباسط*ان كى عيادت كوگئے بست کچھ تسکی آمیز باتنس کہ میں اور اُک ہے نفعاً مل میں جو احاد بیٹ میں وہ بیار کہی سے روز بھرصپ اُنھوں سٹے آئے کی ایما رسٹ مانکی توفرہا پاکیمعا فٹ رکھوا ن گی العرلة ونكي اغنه وريسة النبس بحي

سئسشىنى رات كوعشاك وقت ۱۰ رمصنان شقىمى ۱۷ بسال كى عرمي انتقال فرمايا - اوراسى شب كونبند البقيع من وفق كى كئيس - شايدا سقدر انجوم رسيس انتقال درات كو بنوا بيوگا - ئام لوگ، - بوز. هه ، جوزن - هرد وعورت

وربیجے سب جمع تھے ۔ بنرار ہامشعلیر حل رہی تقیس ۔ راست موسے کی وجہ سندا نیزان کی اس عظمت اورمبت کیشش سے جومد بینہ کی عور توں کے دل<sub>ال</sub> میں تھی تام عورتی*ں مع نقیں -* اورایک عجیہ فی غرب کہرام محام واتھا - حضرت ا<del>لد مربر ہوگئے</del>: حفرت عائمتنا كفيلتير بهبت مين - رسول للترصيف الترعليه والم الم مایاسیے کے صرطرح تمام کھانوں میں بہتر ٹریدہے ۔ اسی طرح عور توں میں کہتر ایک مرتبه صرت عائشه خیا دچها که حنبت میل پ کی کون کونسی سیاں مولکی فرمایا که تم تھی انھیں ہیں۔سے مہو۔ ففنرت عانسنة كهاكرتي تقين كه محكومية خصوصيتين حاسل مين حوا زواج مطرات یں سے اور کسی کوچال ٹیں ہیں۔ اور اُن خصوصیات بر میں فخر کرتی ہوں ہی پہلی خصوصیت تیہ ہو کہ رسول متدصلی اللہ علیہ وسلم سے نسواسے میرے کسی کہا عورست سير کاح منيس کيا -د وسرى يه بوكرميري سرارت آسان ست ازل سولى -تيسري يې کريس مي صرف آپ کې ده بي ېې مول حيک مال باپ دولول ما جرمیں -چوتھی یہ کرمیرے ہی ججرے میں حبكر آني كاسرمبارك ميرے آغوش مرتفا آنے أتقتبال فرمايا -بانچوین میرک آب میرسے ہی تھرسے ہیں مدفون مہوئے -

حضرت صفیہ کے والد جا بلطلب بن ہائت میں وریا تصفرت ملی متلا متعلیہ دسلم کی تھوں ہے۔ ان کی والدہ کا نام ہال منب وہم جو حضوراکرم کی خالہ تھیں۔ حضرت صفیہ حصور کے والد عبد آلئید کی علاقی اور حصرت تمزوسیدالشہدا کی تقیقی بہن ہیں۔ حضور کے والد عبد آلئید کی علاقی اور حصرت تمزوسیدالشہدا کی تقیقی بہن ہیں۔ ان کی ولاوت اُسی سال مہوئی جس سال رسول منہ صلی تشریط کی پادیش ہوئی۔ حام میں یا کہ کا حارت بن حریب ساتھ ہواتھ اجوا بوسفیان کے ہوئی۔ حام میں کے زمانہ میں لئک کا ح حارت بن حریب ساتھ ہواتھ اجوا بوسفیان کے

میں سے میں شنکے حتبتی مہوسے کی خوشخبری دنیا ہی میں آگئی تھی ۔ میں سے میں شنکے حتبتی مہوسے کی خوشخبری دنیا ہی میں آگئی تھی ۔

د وسرے سائرجہ عبدالکعہ ہی کے حالتے سٹنے ۔ حضرت منفیہ ہجرت سے پہلے اسلام لائیں چضرت کی جیا ہے کیے دیے دائیں ہی

ایک میں میں شب اسلام لانے پرتمام مورخ منفق ہیں۔ باتی تربی و آئیمہ اور آم تھی ہیں تیں مہاں نہیں ہوئیں ۔اور قائکہ اور آروی کے متعلق اختلاف ہی۔ <del>ابن معد</del>لے کھا ہم لا مہدونوں کے میر مہالام لائٹرل وربھ دیا نسے سحرت کر کے مدرز نشراعی آئیس کسکن

یرید دو نوں نگے بین سلام لائیل در بجرد السلے ہجرت کرے مدینہ شرکھیا آئیں لیکن بن اشیرا در ابن اسحاق کتے ہیں کہ سواے حضرت صفیہ کے آٹھنرت کی سی بجو بھی کو سسلام لانا نصیب ہنوسکا ۔ رسستارم لانا نصیب ہنوسکا ۔

مرین شریف آنے کے بعد سے میں جنگ حدکا دروناک واقعہ میں آیا جسلانو سے براامتحان تھا۔اس جنگ میں اسلام کا ہمترین سیاہی میدان حباک میں شہرا یعنی سیدالشہ داحضرت امیر حمز ہوئے ر طرح افلار کما کوست دالشهدا کامتلاکیا تعنی ناک اور کان وغیرو کا ط لیے بنهجاك كروالاا ورشيخ كليج كا ايك فمكرًا مونه مين والاليكن كُل مُسكر اربھا نی ٹراہوا تھاجس کی سکل سگا د ورسے دیکھا اُسی وقت ح<del>ضرت زیئز کوحکم دیا کہ دیکھوا نبی م</del>ا نے سُنا ہوکہ میرے بھائی کا مثّلہ کیا گیا ہواُسکو دیکھنے آئی ہوں <del>۔ ھنرت رہا</del> ىڭەصلى اىتىرعلىيەرسلىمىغ فرماتے ہیں - اُتھوں لے كها كەمىر<u>ت م</u> جبرکریے کے لیے نہیں لی نہوں ملکہ دیکھونگی صبرکر وں گی او <u>مرہ</u> نے درمارنبوت مرآ کرع ص کیا حصور ـت دیکه کرحی مقرار موگیا لیکن اسلامی صبیر کا دامن مکر کر فن کے لیے منٹے کو دوحیا دریں حوالہ کیں ۔ اوروہاں ، <u>ت رسر م</u>ظ کتے ہیں کہ وہ جا دریں ہم نے کس کہ اُن م

ہیں بنہیں کے قریب ایک نصاری شہیدتھا اسکے ساتھ ہی وہی سلوک کیا گیا تھ <u>جو حمزة "كے ساتھ سېم نے مروت كے خلات مجھا كہ ايك كو دوجيا در دل پر ° فن كرير</u> ورایک کو بے کفن حمیوٹریرل سلیے دونوں کوایک ایک جا درمیں کبریٹ کر د فن کیا ہنے میں شوال کے میسنے میں بھرمکہ کے کا فروں نے یہ ارا دہ کیا کہ لیکے کہی وج لیجلو کومسلما نو کا باکل خاتمہ کر دیا جائے ۔ اُنھوں نے ہزاروں نشیے آس کا سے کے دُقیسم کیے ماکدوہ اسلحہ خرمدیں ۔سواری کے لیے اُن کواوٹٹ 'سیئے اورتقرساً ہزار کی معیت لیکراسلام کو مانے کے لیے مینے کی طوف روانہوئے۔ مشکل بہتمی کرمدینہ کے قرب جوارمیں جو ہوئوی تھے وہ ھی ما وحو واسکنے کرمسل عمدوییان کر چیکے متصلیکن مکتے کے کافروں کے ساتھ شرکائیٹنے اوراُنھوں نے ہی ىي چاپاكەلا ئومتىق بېوكراسوقىت اسلام كومٹا دالىي -مسلمانوں كى كل لەشەنے والى جاعت تين مېزارستە زياد ە نەتقى چفىؤ اكەم يە حب کا فروں کے بیغا رکی خبرشنی تو ہی خلیل جاعت کولیکر ،رسینے سے یا سر سُخلے او مِصْ <del>سلمان فارسی کی سائے کے مطابق حفاظت کیے ا</del>یدوگر دمور شیسہ بندی کی اور ن دق کھودی ۔ مسلمانوں کے لیے بیٹری میبست کا وقت تھا۔ ایک طرف قحط۔ دوسری طرف افلاس ۔اسپردیثمن زمر دست لیکن اسلام کی صداقت کی وجہنے وہ ارہے اسکو اینی خوشی ا در دائمی راحت کاسبب سمجھتے تھے اوراہٹ لقالی کی رہنامندی کے لیے بهمب بخالیف کو حصلتے تھے۔ اس خندق کے کھو و نے میں آسمفرت صلی لٹدعلیہ وسلم نبفر نفس تنہر کیا لئ كئى دن حب فلقے سے گزرجاتے تھے تو تھے تینیں منبی تی اس لیے شکم سے تیہ بانده لياكرت تق ـ کا ذروں سے ڈائی شرع ہوئی۔ ایک نجبکہ تمام سلمان ڈائی میں شغول سے
ادرعورتیں اور بیٹے ہیں ایک مفوظ کوٹ میں جیوڈ نیٹے کئے ستے جہاں کوئی انکی حفاظت
کے لیے موجو دنہیں تھا۔ چند شربر ہیں دیوں نے یسو جا کھڑے ہوئے اور ایک شخص کو
وہ لوگ اس ارادہ سے کوٹ کی دیوارسے لگ کرا کھڑے ہوئے اور ایک شخص کو
ائس کے درواز سے کے قربی بھیجا کہ ہم کان لگا کوئیڈوا ور خبر لاؤ کہ اندر کچھ سلمان تو
حفاظ کے لیے نہیں موجو دمیں۔ وہ آکر جی چاپ دروازہ کے قربیب کھڑا ہوگیا۔ اوّ

حضرت صفیہ آنے اسکواوبرسے دیکہ لیا۔ وہاں کوئی مردموجو دنہیں تھا صرف حضرت حسّان جو درہارنبوت کے شاء ہیں عور توں اور پچوں کے ساتھ جھوٹنے گئے ستھ مضرت صفیہ آنے لیائے کہا کہ دیکھو دروا زہ پرا کیب ہیودی کھڑا ہوا ہوا ہوا و افسانیا

ھا سوسی کے لیے آیا ہے۔ امنداتم حاکراُ سکوقتل کر و<u>۔ حضرت حسال</u> میں پیجراُت کم تھی اُکھوں نے کہا کہ بیر مجھے سے نہوسکیگا ۔ پیرشٹنکر حضرت صفینے کو مہمت ہی اندلیثہ ہوا اُکھو نے خیال کیا کہ بدحاکر صفرور خبر دیگیا کہ اس کوٹ میں کوئی مرد نہیں ہی۔ اور یہو دی آگ

سے میں صبی ترمیا ہوئیں ہور میرویں کہ اس کوٹ یں کوئی سرو کی ہوا ہور کا اور کا اس کے ۔ ہم کو لوٹ لیننگے مسلمان وشمن کے مقابلہ میں ہیں و ہماری مدد نہیں کرسکیس گئے ۔ مراہ کا بند مند مند بدائیر کی آئیر کی آئیر تا ہے کہ کا کا کہ والد سرور میران کا کا کہ اور سرور میران کا کہ اور

یه سوچکروه خود دروازه برآئیل ورآمت آمسته بط کمولکرایکه م اس بهودی برحماد کیا او ایک ایسالط اسکے سرمر پارا کہ وہ گر کرمر گئاہے

اندراکرائنوں نے صنرت حسّان کو خبر کی ۔ اور کہا کہ تم جاکراسکا سامان تو کم از کم میلو کیونکدا کے الحدوثیرہ میں نے محصٰ اسوجہ سے نہیں کی لے کہ وہ مرد ہم ۔ لیکن حضرت حسّان آسیر بھی رہنی مار ہوئے ۔

تخردہ خود جاکرار کا سرکاٹ لائیں ۔ اوراُس طرف لیجا کر دیوار کے بنیج بھیلیکا جمال کُ سکے ساتھی اسکا انتظار کر بہے ہے ۔ سرکو دیکھ کر ڈر گئے ۔ اوراُ کھول سے سمجے لیا کہ

44 ي صرور كيومسلان حفاظت كے ليے ہيں۔ حصَرَت صفية على اشعارا در روايات كابهت علم ركفتى تقيل - اور تو دبمنّاع یں ۔ انحضرت کی جلت رمرشیریل شعار کیے ہیں ۔ سرے ں رہ پر سمیری سعار سے ہیں۔ نوسر میں جمد خلافت فار وقی میں ؓ فات پائی ۔اسوقت کن کی عمر سرے سا کی تھی۔ مدفن جہنت البقیع بیں ہے۔ حضرت اسماء حضرت ال<u>وبکرصن</u>ری کی مبنی ہیں میجرت سے ، موسال <u>سید</u> یکے ہیں پیدا ہو<sup>ہ</sup> ان کی والدہ کا نا**م قبیل** تھا جو قریش کے ایک شہوؔ اور نامور*یسرد آرعیدالغر*ی کی مثی س-عبدالله ابن ابوبرُّان کے حقیقی مها بی اور حضرت عاکشتُ انکی سوتیا پر بھیں۔ م حضرت ابو مرصر القى ست بيك الحضرت برايان للئ النكم سلان العين ك چیندروزبعد حصر<del>ت اسا</del> رایان لایئن - پیرسر میون سلمان هیں - ان کی والد همیل ن چونکه سام قبول نمیس کیا اسوجه سے حضرت آبو بکرشے نے ان کوطالات دیدی ۔

تین دن مک عارمیں مبیعے سے حضرت ابو بگر صندیق کوانسی وجہرسے بیارغان کتے ہیں - کا فرحاروں طریف ان کی تلاش میں گھوٹر سے دوٹرائے بھرسے بار ما ہی عام کے موضر پرگذرہے لیکن لیندننا لیائے ان کو محفوظ رکھا -

حضرت اسار محیکے سے رات کو کھا نالیکھ اتی تقس اور غارس کُن کو کھلا آ ڈیجنا تکے بھائی عبداللہ جوات کے سلمان نیس معنے تھے دن بھر کا فروں کے ارا دول ورسور يته لكاياكرة تع اوررات كوغارس بهونيكر تامخبرس منادياكرة ت عامر حصنرت ابوبكر كاجروا بإرات كواكن كي مكريال غاركي موعذ برلاتا تها بقد رضروت دوده نے جاماتھا اور حضرت سمارا ورغب دانتد کے نقش قدم کواپنی بکرلوں کے گرفتہ مٹا دیتاتھا تاکہ کفار کواسکے دربعہ سے غارکا سرغ نہ لگ جائے۔ آخرکار کا فرتھک کیبٹے سے مگراہم تاک کُن کوکسیقدرامیدماتی تھی اُنھوں نے سواونٹ کا انعام ُ استیض کے لیے تقرر کیا جونبی سلی الٹیرعلیہ وسلم کو گرفتار کر*یے لائے* تىسىرے دن رات كومب اسمار كھا ناليكر كئيں لوارسے اُن سے كها كرتم على شے جا كركمو ۔ وہ کل رات کیوفت ہما ہے لیے تین ونٹ اورایک راہبترلاش کر کے ہی خار مرحد نف<u>رت علی شا</u> ایساسی کیا <del>جھنرت اسا</del>ر زادراہ تیارکر کے لیکیئیں - دسترخواں کو ند<u>صنے کے لیے رسی کی صنرورت ہو</u>ئی مگروہاں رسی کہاں<del>؟ حصرت اسمار</del> لیے مطانیا نطاق (ایک<sup>رم</sup> مال سبکوء ب کی عورتیں فتیص کے اوپر کمر بیاندشتی ہیں ) لهولكراسكيد وثكرطي كرفيئي أيكست وسترخوان بإنديا دوبسرب سيمشكيزه كاموخه اسی دن در بارنبوت ان کو دا<del>ت النطاقین ک</del>القب ملا۔ <u>حصرت ابورگرخساسلام لائے تھے توانکے ماس جالیس مزار دینا ربعنی تقرساً</u> یک لاکھٹیسے تھے۔ وہ تمام دولت اُنھوں نے آتخضرت اور دین سلام کی امدا دمیں مرت کر دی می*جرسیجی* وقت محل مایخه ار در سم معنی مبرار دیژره س*برار کیسیئ* ایک یاس ماقی ره گئے تھے ۔ وہ بھی لینے بیٹے <del>عبداللّٰہ سے منگا کراینے</del> پاس کھ لیے کہ منینے میں تحصر ك كام آئينيك - اوربال بحق كوالتُدك بحروسه برهو لأكريط كنّ -<u>ٔ حصرت اسمارائ لوگوں کو زصرت کئے گھرآئٹس میں کو ابوقحا فہ رحصہ</u>

<u>وہر صند ت</u> کے والدجوابھی تک مسلمان ہیں بی<u>وئے تھے بعد میں ا</u>سلام <u>لائے ) ک</u> لگے کہ نہایت فنوس ہے کہ ابو مکرخو دھی چلے گئے اور تمام مال تھی نیا تھ لے گئے ہی کنکر تت<u>قیرسے بھر</u>کے اُسی طاق میں رکھد*ی جس میں حضر*ت ابو بکررہ<sup>ا</sup> گر سِتْے منتھ اوراُن سے کہا کہ دا دامهال! وہ توہمائے کیے بہت کچھ چھوڑ سکٹے مِن أوراُن كام لق ليجاكراً سُ طاق مِر ركه ريا - الوقعاف معجم كحقيقت إيرس سُبِعُ ہیں۔ان کواطینان ہوگیا اور بولے خیر۔ تیب تجیم جے نہیں ۔ مرتبة من بنجير حضرت الوبرط لغ يتن ونث بينيج - اورعبدا تتأركو لكهاكدتم <u>رصلی آؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عائشہ رہ اوراُن کی والڈام رومان اورحضرت اسما</u> ان كا كاح حضرت ربير شك ساة مواتها جونبي سلى الله عليه وسلم مح بيويمي را دبها لي تصے اور حبکو <u>حواری کا</u>لقب ملاتھا۔خو د<del>صنرت اسار</del> کی زبانی روایت نقل کی گئی ہو کہ ° جب میراکاح زبیر فکے ساتے ہوا تو اُسٹکے پاس کچیے نہ تھا ۔ یہ کوئی غلام تھا۔ یہ کچیے۔ ال تعالمها مان تعامه مرف ایک گھوٹراتھا میں ہی اس گھوٹے کی سائنی کی خد اسنجام دیتی تقی - آنخصر سیخ زینر کوایک نخلسّان عطافرهایا تھاجو مدسینے سے دول کے فاصلہ پرتھا۔ میں وہاں سے مجور کی محلیاں روزانہ لینے سربراً مُعاکرلاتی بثور ہی دلتی بھر گھوٹرے کو کھلاتی ۔ اسکو یا نی پلاتی۔ اسکا سازسیتی ۔ گھر کا جو کیج کا مرفع

کے فاصلہ پرتھا۔ میں وہ ہاں سے مجور کی تھلیاں روزانہ اپنے سرراً ٹھا کرلائی بنوہ ہوتا ہیں دلتی بحر کھوٹیے کو کھلائی۔ اسکو پانی بلاتی۔ اسکا سازسیتی ۔ گھر کا جو کچھ کا م کاج و کھی میں ہی کرتی تھی ۔ اسکو پانی بلاتی۔ اسکا سازسیتی ۔ گھر گار پہنے پڑوں وہ بھی میں ہی کرتی تھی ۔ اُنا گوند ممر اپنے پڑوں میں افسار کی بہویوں کوجو نہا میت خلوص او جبت رکھنے والی بہویاں تھیں اور دوسو کمام کرے اُن کو دلی خوشی مہوتی تھی دے آیا کرتی وہ بکا دیا کرتی تھیں۔ اسقد کام کرے اُن کو دلی خوشی مہوتی تھی دے آیا کرتی تھی وہ بکا دیا کرتی تھیں۔ اسقد

د شواری اور شکل میں دیکھ کرمیر سے باپ میرے پاس ایک علام صحیدیا جس کی بدولت گھوڑے کی سائیسی سے مجکو سبکدوشی مہوگئی ۔ اُکھوں نے غلام کیا میجا گویا مجکو آزاد کر دیا '' حضرت زمر شنوب کے اُن لوگوں میں سے تصحیح بہا دری میں بے مثل لمانے گ

حضرت زبیر شوب کے اُن کوکوں میں سے مصح جو بها دری میں بے سل سے ایمی اور مصر وہ آخضرت کے زمانے میں وراُن کے بعد بھی برا بر لڑا ئیوں میں شریک سے - شام اور مصر کی فقوعات میں انکے بڑے کا رنا ہے ہیں ۔ حضرت انتمار بھی انکے ساتھ جایا کرتی تھیں جنگ یرموک جو شام میں سے بڑی لڑائی مہوئی اس میں مجی موجو دئیس ۔ حضرت عمر شرف ایکرا

درسم سالایذان کی تنخوا ومقرر کی تھی۔

جرن طرف میں سعیدابن العاص مدید شرف کے حاکم تھے۔ اُس طرفی رواں جوریاں بہت ہونے گئی تیں ۔ جوریاں بہت ہونے گئی تیں ۔ جوریاں بہت ہونے گئی تیں ۔ حضرت اسارت لیٹ سر بالے خرکے کرسویا کرتی تیں ۔

ائے پانچ بیٹے اور تین بٹیسیاں ہوئیں ، ایک نام یہیں -

عَبِدَا لِتُدِرَ عَوهِ وَمُنْذَرِهِ عَصَمَ وَهَاجِرِ خَدِيجِهِ وَالْمَالِحَيْنَ وَعَالَشْهُ رَضَى عَنْهِمَ ان كے مّام البوں كے مارچ اسلام میں شبے کارنامے ہیں ، عروہ من بہت ہے

محدث مروسے - حضرت عبداللہ تعزیب بعد ہجرت کے اسلام کے اولین فرزند میں ضلیعنہ

ى مبوڭے تھے -

با وجود یکه صفرت اسمار رضک گھرمین ولت کی کچھانتہ اندرہی مگروہ ابنی سلامی سادگی پر رہیں میمیث ہوتا ہونئی کے در ولٹنی کے ساتھ لبہرکر تیں ۔ انکے بیٹے منڈر ٹرجب عواق کی لڑائی فتح کرکے لوٹے تو کچھ زنانے خوبصوت کیٹرے اسکے لیے لئے ۔ اعموں سے نہیں منظور کیا اور والبس کر دیا منڈر کھے موٹے کپٹرے لیکرخو دان کی خدمت ہیں گئے اور پر شن کی دیا تو میں کہوں کے اور پیش کیا ۔ بہت خوش موئی کو رکنے لگیس کہ ہاں محکو الیسے ہی کپٹرے بہنا ماکرو۔ ویش کے دیے تمام فیرے میں بہت تھی ۔ لینے تمام فیرجو عرب کا مہلی جو بیری حضرت اسما تو کے مراج میں بہت تھی ۔ لینے تمام

پرنصیعت کیا کرتی هیں که مال بنا اور دوسروں کا کام کا لینے <u>ک</u> مُنْ رہے کے لیے۔اگرتم امتٰد کی خلوق سے اپنے مال کور وکوئے توالٹیڈی نی معتول کو سے روک رکھیگا جو تم نے صدقہ کیا وہی دھیل تہارا ڈیٹرہ ہجاوروہ کمبی کم ہنوگا۔ ان کوئم کم بمی در دلسر کا دوره مهوصا ماکرتا تھا۔ اُسوقت جو کیمرانیکے یاس مہوتا تھا غربيون كوبانث دبتي تقنيل وربسقد رغلام مهوسة تتصمب كوآزا ذكرديتي قيس كيونكرصة سے انسان کی ہلائیں ر دہوجاتی ہیں۔ ىثىرك كى يى شخىت متىن كقىس كەڭ كى مان قىتىلە كچە تىلچىفى تخالىك لىكەمىيىنى مىر انكو ہے آبئر ، اکھوں نے انکے تحفے لینے سے انکارکر دیا اور گھرمین میں اخل مونے دیا کو کھ وہ ات*یک مشرک قبیں حضر<del>ت عائش ر</del>ین کے پاس کہلا بھیجا کہ نبی سلی نٹڈع*لیہ ولم سے **ج**ھو ر نسیتے ہیں ۔ آنیے فرمایا کہ ستھنے قبول کر وا دراُن کدمهان رکھو ۔ تباُن کو گھڑ ن ایم سر ان کے سٹے عمالی سے میرس کے حضرت اس سے کورما کی دجہرسےاندھی ہو*ھی گفیر<sup>ق</sup> میں ملالیا <del>بحضرت عبدا</del>لله شہیسا فرما نبردار بر*لیا ہو<sup>ن</sup>ا بھی ت مئ شکل ہروہ اپنی اس بورھی مال کی ہمت اطاعت کتے تقے اوراککی ضامند کی م مقاصد کی تمجھتے تھے۔ لنكشريس وه ءرب ورءاق وغيره كے خلیفه مبو تئے۔سات برس خلافت نیکے <u> الماک بن مروان کے وزیر حجاج کے ان بر ٹری بھاری فوج لیکر طرحا تی کی ق</u> مردی المحیرت میکوسکے کامحاصرہ کرایا۔ جاروں طرف سے رسد کی آرر سند کردی بہینے کک لڑائی ماری رہی <u>۔ حضرت عبدا تشدیف</u>کے مدو گاربوتہ کمی رسکہ او ط<sup>اق</sup> ط<sup>ا</sup>کر حجاج سے جاملے ۔ اورانکے ماس تھوڑے سے آ دمی رہ گئے ۔ آخرشہر منیا ہے دروازے بھی لوگوں لے کھولد پیٹے ادر ڈیمن جارو ط فتسے

ں مڑے <del>یحضرت عبدالل</del>یہ اپنی ماں کے باس کئے اُتھوں لے کہا جت برہبے تومردوں کی طرح لڑ۔ اور ڈلت کی کوئی بات جان کے ٹوٹ میں اگر م دا شت رنک عزت کے ساتھ تلوار کھانا زیادہ بہتر ہی رہنسبت اسکے کہ وَلیے آدمی دنیا کی عمیس کھائے۔ ح<u>ضرت عبداً منائ</u>م اوری کے ساتھ لڑے لیکن کیا ہوسکتا تھا۔ آخر جمی ہو رفتار مہوئے ۔ حجاج لے ان کا سرکا کے ک<del>وعب الملک</del> کے باس مبحد ما اور <del>صرت ا</del> کے پا*س جاکر کہا کہ تہائے بیٹے کوئیں بے اسلے*قتل کیا کہ اس نے اہتٰد کے گھ میں سید سنی اور اپنا وت بھیلا نئے تھی ۔ح<u>ضرت اسما رس</u>نے کہا کہ والتُدمیرا میٹا سد**ن** نه تقا - بژا پریمنرگارعبادت گزارا دراینی ما*س کا فرما ب بردارتها - گرمیس* نبی مان کا عليه وسلم سے ایک حدیث سُنی ہو کہ قبیل تقیق سے دو دخال سدا ہوں گے جن میں سے دوسرا سیلے سے برتر مبوگا . ہیلا توگز رحیکا (مختار تقفی) دوسراتو ہے ، حجاج ابنكے اس بے مراس ور ملخ جواب سے جل كما اورائس ہے عب لائٹارگ بعش حجون بهالمری لشکا دی اورکهاکه حباتک اسمارهٔ خوداکریهٔ مانگیس و میں کشکی بسبے " میں د رزكئے تيسرے دن جي جب هرت سار الے سُناكدا تيك معن ڪي موني ہوتو كهاكم االحبی وه وتت نہیں آباکہ بسوارآ ترہے۔ جب پرجلہ لوگوں نے سُنا تو جَهِاج سے سفارش کی ۔اُس نے نعش کُر وا دی و و ه دفن کی *نگئی حصرت اسهارین کی عمراسوقت سومرس کی تھی۔* ان کا کو کی دانت نهيس توثا تهاا ورتمام قوسي صحيح وسالم تتح البتدانكهوں سے معد ورمبوكري تقس عالمة کے مارے حالے کے بیس روز کے بعد ۷۷۔ جادی الاول سٹ شریس انتقب ال کیا ا مکرمیں دفن میونیں ۔

ان کانا مرکسید ہی لیکن برانی ہی کنیت سے زیادہ شہور ہیں۔ ہا ب کانا م لرنی کارس سے تھے ۔ان کی والدہ رہا۔ ابت عبدالله قبل خرمرج نیں۔ ہجرت سے تخمیناً حیالیں سال قبل ان کی ولادت مریبے میں مولی ۔ ان کا کا ح النیس کے جھاڑا د بھائی زیربن عاصم کے ساتھ ہوا ۔ ان سے دوملے ئے عبدالمیداور جیب - زیدبن عصم کے انتقال کے بعدان کا دوسرا کا ح کے جنیلے کے ایک شخص غریب تن عمرسے ہوا ۔ ان سے ایک ہٹیاتمیہم اورا یک ہٹی ىب أنحضرت مىلى ئىدعلىيە رسلم كونبوت عطا ببونى اورآسىيے لوگوں كواسلام كم طرف ُ لا مَا شَرِع كِما تُوسَكِّے كَ اكثر لوگ دشمن موسكِّے اور اُنھوں نے اسلام كَي خت مَيْ مرمع کی جولوگ سلمان مستے تھے اُن کو تکیفیں ہٹچاتے تھے۔ انکی ایڈا رسانی کرچہتے نى سلمان كومين تشكل سے قمرسكما تھا۔ چنانچہ آپ سب كومبیشہ كى طرف صحد ماكر سے و كدوي ل كا اوشا وسلانول كالراحاي تعا اوراكن كوآرام وتاتها -جب ٓ سینے سالهاسال کوشش کرکے دیکھ لیا کہ وہ لوگل سلام نہیں لاتے اسلامیا نے اسکے دلوں میر مُرکادی ہے اور اُنکی عدادت وردشمنی مرابر ٹریفتی حلی جاتی ہے تواک سجياحيولرديا - اوربرے ٹرسے ہازاروں اورمجمعوں میں جہاں عرشجنے تام قبائل عمع مع تھے لوگوں کے سامنے اسلام کولیش کیا گئے۔ بیخوامش بھی تھی کہ اگر کوئی دومسرا قىيداسلام كى حايت كے آما دہ موجائے توآپ مكہ والوں كوئٹيوكنيس ميں جامليں.

ا تفاق سے ایک سال برنے جمہ آدمی آپ کا وعظام کرم د وسرے مال حجے اور ٹرسے ۔ اب حضور نے ایک صحالی کوجنگا سل اوں کے ساتھ مدینہ کو روانہ کر دیا کہویاں قرآن کی تعلیم د*س حضرت م* ا وراُک بارہ مسلمانوں کی کومٹشش سے مدینے کے بٹیے میٹرے سرداراسلام لائے او بہت سے لوگ مسلما ن مہو گئے ۔ اخیس اسلام لانے والوں میں حص<del>رت م اعماری</del> او اوراُن کا گھراننہ سے ۔ تیسرے سال مدینے سے ہ مسلمان کے بہونیجے مشرکوں کے خوت سے ج کے دوتین دن کے بعد رات کو <u>تحص</u>ے *بیرا کی* بیاڑی کی گھا ٹی مس کوگ رسول ہو بەرسلى<u>سە مل</u>ى - ولال حضورىكى لا تەربران سب لوگوں نے بىيت كى ا<u>و</u> وبهان مواكه معضو رمدسيني تشرلف نيجليس يهم حان مال اوراولا دسب بحجيرا متتد بن کی مدومیں قرمان کرینگے'' اسٹی سعیت <del>عقب</del>ہ کہتے ہیں ۔حولوگ ہیں شریک تھے اسعدويمان فعطابق تخضرت كماي ورت كحك مين غار مکدنے ہیراں بھی حبین نہ لینے دیا کئی ہار طرحا کی کریکے کئے اور لڑا ئیا ک کریا خاک ر ہر کی لڑائی مبولی حس مس مکے کے کا فروں کے اکٹر شے بڑے مٹرار ماسے گئے او لله تعالى في اسلام كوكفر تريمًا ما تستح عطا فرما في - كفا رسف ليني مردارون كا بدله لینے کی غرض سے ٹڑی سخت تیاری کی لینے آس یاس کے تمام قبیلوں کوجمع ک ب کوستیارا درسوا ری دی اورتین *مبرارسے کچوز*یاد چنگی آدمی *تمع کرکے بٹسے ج*یش <sup>و</sup> فروش کے ساتھ مدینے برطر حیالیٰ کی ۔ نبى ملى الله عليه وسلم نے يەخىرىك خارسلا نول كوجىع كيا - تقرساً أيا

آؤی تھے۔ا<u>ن کو لیکڑے ارا انی کے لیے تخلے</u> توان میں <u>سسے می تین سو</u>منا فق یے واپس چلے گئے ۔اب صرف سات سومسلمان رہ گئے ۔ منافقوں کے بھا اُ آنے سے اُن کا حوصلہ می نسبت ہوگیا تھا ۔ گر آخضرت سے اُن کوہمت لائی اوراللہ مدینے سے دوتین سل کے فاصلہ پرایک بہاڑ ہو حبکا نام آحد تیجا سکے دمن م شبنہ کے دن المشوال سوٹ کو مقابلہ ہوا مسلم*ان احیصے موقع بر*ہنیج گئے تھے كا فرو*ل بن سات آتھ*سوسوار تھے حضر<del>ت خالد بن واریڈ ج</del>واسونت *اکسا* ئے تھے ان سواروں کے سردارتھے - ایک نہایت محفوظ درّہ تھا اور سوآ س درّہ کے ان سواروں کے کیے کا اور کوئی رئے۔ تدید تھا۔ انحضریفے اس درّہ اِ سُ سلما نول کومقررکر دیا که اس طرن سے حبب سوار حلہ کریں توتم لوگ ک کورو کے نہ بڑیصنے دینا۔اورجبتاک ہم حکم نہ دیں اُسوقت ٹک سرگرزاس حکہ کے سے نہ یہ لوگ لوسے کی دیوار کی طرح دہیں کم گئے جب کفارا دہرسے آنے ملکے توان تھوج ىلانوب سنے اُن کوتیروں پر رکھ لیا۔ مجبور مہو کر ُرک سکنے اورمیدان میں آ <u>سکے</u> . بان کی الزائی شروع برونی و اورب تھاکہ مشرکوں کوشکست بروحائے کہ اتنے لا مفوج كاعلم مردارشه يدم وكيا - بعض كا فروب في سجما كريسي رسول مليسق نے خوشی کا تغرہ کا یا کہ ہم سنے بنی کو <del>قبل</del> کر دیا ۔ لما نوں سے حب بیراوا رسٹی تواکٹر مدحواس میو گئے ۔ ان کوکسی حیز کی خہ ہیں رہی - کو ٹی جہاں تھا وہیں مایوس موکر مبٹھ گیا ۔ کو ٹی کہوش مہو آ ی کی انکھیں کھکی کی گھگی رہ کمئیل ورج تھ سے ملوار گڑیری مشکرک خوشی کے جوش پٹوٹ بٹرسے - در ہ بردوسلمان سے وہ بھی سر ہمیہ ہوکر دوڑ سے کہ یہ کیا ماح اگرا ن لوگوں كا وہاں سے مثنا تھاكہ خالز شنے لمينے سواروں كوليكر حله كيا او تيامت

اور بہتوں کے میدان سے قدم اُکٹر گئے۔ اس خیت وقت میں حضور کے اردگر د صرف چند مسلمان حنگی تعداد دس نہو گی حفاظت کے لیے رہ گئے ۔ اضیں میں ام عاری ان کے دولوں بیٹے عبُّداللہ او حبیت اوراُن کے شوہرغزیہ بن عمر شقے ۔ خودحضرت ام عمار م کی زبانی مورخوں کے اس واقعه کی کیفیت تکمی ہوہم اسکاتر جمہ کرتے ہیں۔ ور ام عار الأساخ كما كرميس السيخ كنده برمثك لي مبوئ سايسون كوياني ملارمي تھی۔ کایک مسلمانوں لے شکست کھائی اوران کے تدم اکھر گئے۔ کفار سے عاروں طرف سے سخت حمار کیا ۔ میں لئے اسی وقت مشک کھینکی ۔ اور ایک تلوا آ اُٹھا کُرانحضرت کی مفاطحت کے لیے کھڑی مہو گئی ۔میرے یاس ڈھال ڈھی کسی بل الرجاني والي كى طرف حضرت في اشاره كيا وه ايني موهال مينيك أكيا. یں دشمنوں کے تیروں اور المواروں کوہی ڈھال بررو کنے مگی مصیبات پہتی كرمهم سيدل تنے اوغليم سواريوں بر - اگروه مي مهاري طرح ببيدل موتے توہم اً سانی سے اُن سے بھگت لیتے۔ مواراینی پوری قوت سے ہما ہے اوپر جملہ كرت في أن كاروك بهت وشوارتها - ميس التي تركيب تحالى كرج كي أي سوار داركرما تواسكوروك ليتى اورجون بى و و آگے برمتا يہجيے سے ايك يسا واركرتي كدائسك كهورك كايالول كث جاما اوروه مع سوارك كريتما وينكهكر بنى ملى الشّعليه وسلم ميرب بيط عبدالتّدكو زورس آوازدسيّ كرايني مال كى مدوكر وه فوراً أعمامًا اورس اوروه دونول ال كراس مواركا فاتم <u>حضرت ام عمار "کے بیٹے عبدا تنگ</u>ری زمانی روایت ہی وہ بیان کرتے ہیں ک

" بیں اورمیری مال و نوں رسول منتصلیٰ منترعلیہ وسلم کی حفاظت کرمیت تھے میں ومری طرف مشعول تھا کہ ایک مشرک نے ہیں سے اگر میرسے مازوہر ایک تلوار ماری ۔ زخم مهبت کاری پڑا ۔ میں نے مرکزامیر حلاکیا لیکن ہمیارہا كل كيا - مين ازر ما تعا كرمير اخون نهين نبد مومًا تقا حضور سائية ام عارة كو حكم ديا كداس كے زخم بریتی باندھور وہ لینے ساتھ اسی غرض كے ليے بہت سى اللہاں لا أي تيس - فوراً أيك بيني كال رخوب مضبوط باندهي اوربولس كرمثياً اللهواوس اورار و سی خون کے تخلف سے بہت کمز در موگیا تھا اُسٹنے کی طاقت نبیر می الخضرت ك فرماياكم أم عارة برخص مين ه طاقت كهان مبوتي مح وتجريس، اتنے میر و شخص حیف محص زخی کیا تھا برالم اس کراسی طرف آیا ۔ اُنحضرت سے اسكو ديكه كرفرما ياكه الم امع آرة ديكه دېشى خوس آرم بې جينے عبدالله لا كورخمي كيا بېر ام عار الله اليك كراسير ملواركا واركبا واس كى ايك ين لى صاحت كشاكى اوروہ اُسی مبکہ دعم سے گرڑا۔ پھراُ فعوں لے آگے بڑ کمراس کا سرکا ملیا حصورسكراك اور فرماياكه امع رفي التد تعالى في ثراماره بدار كا وطاكيا " كئي كَفْيْعُ مُكَالِمِي حالت ربي حِفْرتِ أَمْ عَارَةُ كَ رَحْولِ كَالْجِيمِةُ ارنه قَالْكِين ان کے جبیم میں فولاد کے تاروں کی رکبیں تنسیں ۔ ' ذراہی توان رخموں کی بروانہیں کرتی ہں۔ اور برابرستی اور حالاکی کے ساتھ حضور کی حفاظت میں شغول تھیں۔ اسی درمیان میرکسی کا فرنے ایک اتیر کھیائے۔ مارا ۔جس سے سرور کا کنات کا گھ نیجے کالب زخمی ہوگیا اور پنیچے کے سامنے کے دو دانتوں میں سے داہمنا دانت شہید ہو بهرامک کا فرنے جبکا نام البہ میں تھااؤ جوہبت ہا درا ورشہور سوار تھا آپ پر نلوار کا وار یا۔ جس سے نو دیے دو <del>صلقے رخسار مبارک میں دھنس گئے حضرت ای عب بیدہ</del> ن الجراح شائے ان حلقوں کو بخالا - رخبار مبارک سے خون کے قطرے ٹیکنے لگے .

ام عمارة ك ميّاني كي ساته أحيل كرابن فمنه يرحمله اری حس سے ایک ٹرا گرار خم آیا ۔ باوجو داس زخم مگنے کے ابن قمنه توبعاگ گیا . لیکن حن<del>رت ام ع</del>ماره <sup>خو</sup> کوبرا کاری زخم لگاته ما کہ والتّدام عمارٌ ہ کا کا رامہ فلاں فلاں دچید بہا درصحابہ کے مام لیک ے بہت بڑہکرہے۔ ام <del>عمار ہوس</del>نے کہا کہ یارسول مٹنرمیرے لیے دعام لیٰ آپ کے ہمراہ محکومتبت مٰیں داخل کرے۔ آپ بنے دعافرہا ئی۔امع بس اس کے بعد دنیا میں جو مقیبت چاہیے میسرے سربرگرز جائے مجھے ذا ہل نو نکے قدم اکھ گئے تھے اُر ے صحابیہ حبکا ن<u>ام ام ات</u>ین تھا مدینے سے مث المانون كوياني ملائيل - ويكهاكه لوگ بها كے آميے ميں كيفيت <u>. حضرت ام المن ط .</u> مردست مولوريه ارى دوريال ميوركار كركا جولها حكى سنها لوراورايني یم کو دیدویم حاکراڑیں ۔ اسکے اس کینے واكەرسول ئىيىسىلى ئىدىلىيە رىلىم محقوط مىي - اسان كى توڭى مېدىكى مېت بھرىندىمى . بران میں جم گئے۔ ظرمے وقت اڑا لی ضم ہوگئی مصرت ابو مکر ما حضرت عمرہ اور كے سائد آب بہا طريب كئے وہائے زير صال مير مديند كى طرف رواند ہوئے -

حضور کوام عار فاکا البراخیال تھا۔ آلئے کے ساتھ ہی عبدالنظین کے لیے بھیجا۔معلوم ہواکہ اب حالت اچھی ہج۔ زخم فہلک ٹبیس ہے۔ تت آپ کواط يورائ اك سال مك علاج كرائ كح بعدية رخم احصابوا -بالاتفاق تامموّرخ لکھتے ہیں کہ واقعہ صدیب خیبرا ورشین کی اُرا ہُوں میں بھی ام عارہ رفز اسخصرت کے ہمراہ شرکے مہوئیں لیکن محکوا تبک کسی کیا ہے ان ڈائیوا ًى انكے كارناموں كى تفصيل معلوم نہيں مبوسكى ہو۔ جنگ يامہ كاحال جو كچيمع ېې وه نگهتا مېول . ن مہوا پھر دنیا کے الہے میں مرتد مہو گیا۔ 'انخصر سکتے انتقال کے بعد اس یی سکرشی بر کمربایذهی - اسکا قب به ایم بت ازاتها ارائه والے تقرباً جالیس سرارآدی اس نے اپنیاس قوت کے گھمنٹر میں گر نبوت کا دعویٰ کر دیا ۔ اورستہ اسیے كونبى كهلوانا منروع كيا . جوية كهتا أُسكو*طرح طرح كى م*نزائين بيتا -غرت ام عمارة ك من حلايف عمان سه درند شرلف كو آرسيم تق مسلمية تے سے ان کوئیڈوالیا اور کہا کہ تم گوا ہی سیتے مہو کہ محد رصلی مترعلیہ وسلم )اللّٰہ کے ول میں <sup>9</sup> اُصُول لے کہا کہ ہاں ۔ اُسے کہا نہیں ۔ بیگواہی دو ک<del>رنسلیمہ</del> رُسول <del>لند</del> اُسَ بے اُن کاایک ہاتھ کا شہ ڈالا۔ بھرہی سوال کیا نے بھروسی حوارب دیا۔ دوسرا ہائھ کا طے ڈالا۔الغرض بھرماؤں کا تے۔ زاہر اط ٔ دالیں - لیکر اُبھوں نے اس کذائی منوت کا افرار نکیا پر ندکیا - اورجان مری ت امعارہ رہ نے جب یہ واقعیر شناتو کلیجہ تمام کے رہ گئیں اورا پنے ول ہ ٹھان *لیا کہ اُگرمس*لما بوں سے نشکرکشی کی تواس مرتبرطا لم کومیں کنشارا متد خوداینی نکوار<sup>س</sup>

<del>ین ولید</del>رخ کو جاربٹرا رفوج کے ساتھ اس کے مقاملیکے لیے روا نہ کیا جھن<del>رت معما</del>رؓ <u>ت ابو</u> مکرشک یا سرکیئرل وران سے احارت حاسبی کداس ازا کی میں مجھے گھی <sup>مل</sup>اح یجیے ۔اُنھوں نے فرمایا کہ سم تہماری بہا دری اور چراُت بہت<sup>اجی</sup> طرح دیکھ چکے ہیں شوق سے جاؤہم تم کوروک نہیں سکتے ہے ر کذاب ہے بڑاسخت مقابلہ کیا اورٹری گمسان کی ٹرائی ہوئی ۔ قدم قد ا شوں کے دھیرلگ گئے . ہارہ سوسل ان شہید مبو گئے اور آٹھ نومبرار کا فرما سے وں کولنے سامنے سے 'مٹیا تی برحھی کی لؤک ورتلوار کی دھا' لتی ہو کی فیٹم کی بیچنوج میر *گھستی حلی حار ہی تقیس۔* نیزے او<sup>ر</sup> لگے ۔ اوردب<mark> سیلمہ</mark> کے اکل ویٹ بینج گئیں تو کلائی مرسے لیکن مطلق برواه مذکی اورآ کے بٹرھی تقیں کیمسلم پروا ر یں ۔ اتنے میں کیا دکھتی میں کہ ایک ساتھ اس پر دو تلوا ریں ٹیرس ورو ہ کٹ سے گرٹرا۔ اُکھوں نے دیکھا تواکن کے سطے عبداللہ کھڑسے ہیں ۔ وحشٰی کی ریہ وحشٰی وہ ہو <u>حسنے اپنی ک</u>فر کی حالت می*ں جنگ احد میں حضر<del>ت ا</del>مبر حمز*اہُ کا پرکیاتھا ) ابعلوم نئیں کرکس کے دارسے وہ مراہی۔ یہ دیکھ کرا معارہ سُوٹ يده ميں گرگئيل ورائندتعاليٰ كاشكر به ا داكيا -زخموں کی وحبرسے اور خاصکر ہاتھ کٹ جانے سے وہ کمز ورمہوکئی تھیں حضرت خالد جوفوج كى سردار تق اورجن كى بهادرى صرب المثل بدوه <u>ام عار ''</u> کی شجاعت اور بزر گی کی وجہسے ان کا بڑا ادب کرتے ہتے ۔

خوں نے ان کے زخموں کے علاج اور تیمار داری میں کو ٹی دقیقہ اُٹھا نہیں رکھا ۔ چنا بچرحضرت ام عار ہ نے بعد میں کمال سٹ کرگزاری کے ساتھ خالد کی تعریف کی وه نهاست مدر د شريف لنفس درمتواضع مسردار مين آلفول ساخ بهت عمخواري کے ساتھ ہماری تیمار داریٰ کی ہے جب حالت کھے ٹھیاک ہوگئی <del>توعبُّزا لی</del>ّہ ان کومٹینے میں <sup>لاس</sup>ے نووضلیفہ وقت مصرت الويكرة ان كو ديكف كم ليم المك كمركة تع -حضرت عمرة خليفه دوم كے زمانے ميں ايب مرتبہ مال غنيمت ميں حينداش قبم لیڑے آئے ۔ ان میں سے ایک دویٹہ مزرکش نهایت قبیتی تھا۔ کسی کے خص<del>رت عمر ط</del>ا یرراہے دی کداپ لیسے اسپنے بیٹے <del>عبدانٹیڈ</del>ٹکی مبوی کو دیں ۔ کسی لیے کہاکہ نیر بلکہ اپنی ہوی ا<del>م کلٹ</del>وم کو دیسجیے حوصہ <del>رت علی ک</del>ی بیٹی ہیں۔ غرض مختاعت لوگوں سے نختلف رامئین طاہر کیں۔ حضرت عمرشنه فرما یا گلهمام لوگون میں ست کے زیادہ اسکاحقدار ام عمارہ رہا کو سمجھتا ہوں۔ نمیں کو دو گا۔ کیونکہ رسول متدصلی انتہ علیہ وسلم سے میں لئے آجہ ك دن مناتفا دآب فرماتے تھے) كەمىن جدبېرنظر دالياتھا ام عارز ، ہى ام عارم ، مجك نظراً تي تقيس- دائيس دمكه تامبول توام عمارته - بائيس دمكه تنامبول توام عمارَهُ - چناسخه تغییں کے ماس اُسکو بھیجدیا ۔ را تم کواس سے زیا وہ حالات معلوم نہو سکے ۔



ان کانام رسیساری و اور الحان بن خالد کی بینی جو مدینہ کے باشندے اور الفہار کے قبیلا بنی نجاریس سے قعے ۔ ان کی والدہ کانام ملیکہ تھا ۔ ولادت بجرسے تخیدناً میں سال سیلے ہوئی تھی ۔ ان کا کاح شہیں کے قبیلہ کے ایک شخص کے ساتھ مہوا تھا جنگا نام مالک تھا ۔ ان سے ایک بیٹا بیدا ہوا جسکا نام انس بن مالک کھا ۔ انسے ایک بیٹا بیدا ہوا جسکا نام انس بن مالک کھا ۔ انسی و دوھ بیتے تھے کہ مدینہ میں خبر ہونچی کہ محمد میں ایک بنی بیدا ہوا تا کھا ۔ اور وہ اللہ کی طرف لوگوں کو ہلا تاہے ۔ مدینہ کے لوگ سال بسال مکہ کو جے کے لیے جایا کہتے تھے ۔ انھوں نے جب بنی خضرت کو دیکھا اور کلام اللہ کی آسیس سندتو ہمیں جایا کہ کو ایک سال بسال مکہ کو جے کے لیے جایا کہتے تھے ۔ انھوں نے جب بنی خضرت کو دیکھا اور کلام اللہ کی آسیس سندتی ہمیں سیال نوں کی زبانی آخفہ ت کے صالات اور کلام ہاک کی آسیس سنیس ۔ ان کے دل میں بھی سالام کی سیالی انزار گئی اور وہ بھی سلام کی سیالی انزار گئی اور وہ بھی سلام کی سیالی انزار گئی

ا کنفوں نے لینے نتھے بیٹے انس کو کلمہ کھا نامتہ وع کیا۔ انکے شومبر مالک بہت خفا ہوتے تھے کہ توخو دبیدین ہوئی اور میر سے بیٹے کو بھی حراب کرنا چاہتی ہو صفرت کو گئی کمتیں کریہ تو بچیہ میں تو یہ کوشش کر دنگی کہ تم بھی سلام کی ستجا کی کو بمجھوا و را متنہ کی ا وحدا نیست کا اقرار کرو۔ اسی درمیان میں مالک کو کمیں سفر کرنا ٹیرا۔ رکہ تہیں کسی وشمن سے ان کو

اسی درمیان میں مالک کولهی*ں سفرل*زامِرا۔ رمستہمیں سی وسمن سے ان لو قبل کر دالا۔ مین سال سال از رہنا کہ الآء معراجی جاتھی میں کے قبار مدینے کے بعد

ت سے لوگوں نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہث نظامر کی اُ \اوركهاكة حب مك ميرا بليااس قابل نهوجائي كهوه تعلسون ميست*ي اورگفتگو كه* وقت تک میں بقرسم کی ننگی اورترشی ہر داشت کر ذنگی ۔ لیکن کاح نہ کر دنگی کہوا ن کوخیال تفاکه مکن مجرکه اگرمین کاح کرلول توسوشیکے باپ سے میں ہے کو تج <u>ھ ن</u>اہیو پنجے ۔ جِنامخیہ ح<del>ضرت آئسؓ</del> بعد میں اپنی ما*ں کے اس احس*ان کو نها ہیں ٹھنگریا ساتھ بیان کیا کیتے تھے ۔ اور سکتے تھے کہ میری ماں نے میری محبت اور تراب ک جب آنحضرت م<del>ک</del>ے سے ہجرت کرکے میریٹے ہیں تشریف لائے اسوقت انس<sup>ن</sup> کی ع ىسال كى تتى - آمَسْلِيمَ اْنْ كُولْيَكْرْخِدْمِتْ مِينِ حاصْر مِبُولْيَكِ وركها كَدْيَا رسول اللّه ے لیے اس کے بیٹے کو ہڑی آرزوں سے یالاہ داورمیری دلی تمنامیر ہو کہ بیآ ہے گی غد منت گزاری کریسے مصنور سنے اسکوقبول فرمایا ۔ ا<del>ور انس ک</del>واپنی زندگی *تک*اپنی ہی *خدرمست میں رکھا یہی حضرت آنس ب*یان کرتے ہیں کہ دس سال مک ہیں ۔ رسالت مآب کی *خدمت گزاری کی لیکن شینے ز*مانے میں نمبی آینے بیرنہ فرمایا کہ <del>انسی آ</del> تم ہے ایساکیوں کیا ریا ایساکیوں مذکیا ۔اوراس عرصہ میں حبیقد رمیں ہے آریجے کا م لیے مبوئگے اس سے زیادہ آرہے میرے کا مختصفے مہونگے۔ مسليره جب انس كوصنوري خدمت ميں سرد كرھيس أونفس كے قبيل كے عززاً ومى في جنكانام البطلح تفائكاح كابيغام بيجا حضرت مسليم لي كما كم میں رسول متّدیرا بیان لائی مبول و ر تو کا فرہے میں نتیرے ساتھ کیونگر کا ح کہ وار ا بوطلحه ا انسوس بح که توبت کو پوجها م بر کرای کے بت کو پوچها مبر جو زمین سته اُ ا درحبكوهبشي غلام بسولے سے گھڑ كرتيا دكرةا ہے۔جوّىجكو نہ نفع ہيونچا سكتا ہے لاتھا تھا ا در تواس زنده طاقتورا لله کونهیں ایتاجس کی با دشاہت آسانول و زمینوں میم

بوطلحہ کے دل میں مات ملیم کئی رہت کو توٹر کر جو سلے میں حیوز کا ۔ اور انخصر میں حاضر پرو کامر بڑھا۔ اور مشرب باسلام ہوسے۔ چونکه وه ام سلیم شک سمجھا نے سے اسلام لائے تھے اسوحبہ سے اُن کورہا ت خوشی ہو لئے ۔ ہا دیج وغربت کے بلاہر کے اٹکے ساتھ نکاح کرنے پر رضامند ہوگئہ <u> جنایخه ابوطلحه کا نهب ما می اُن کا مهر قرار دیا گیا ا در نکاح مهو گیا -</u> ان سے ایک تجربیدا ہواجسکا نام <del>اماعمیررک</del>ھا - بیرٹراشوخ اور ب آنصرت کہی کھی <del>ابوطائے ک</del>ے گھرحا ماکرتے تھے <del>- ایا عمی</del>ہ کی شوج ٹ فع*د آپ تشریف ہے گئے - ام سیلم ش*نے کچھ کھا نا *لاکریہ* يٌ تنا ول فرمايا - يا بي مينيے كے ليے كوئي برتن نہ تھا ۔مشكيره ہي سے مُنه كا ك ۔ ام سیس آن سے مشکیرہ کاموٹھ جوحضور کے دہن مبارک سے حیوگ تھے ،غرض سے فوراً کا طے کرا مک ڈیسیومیں رکھ لیا ۔ ا باعمہ راس می ک م مہوتا تھا۔ آپ نے پوچھاکہ پیٹ ست کیوں ہے۔ ا<del>م سلیم آ</del>نے کہاکہ اس گغیر دمثل *لال کے ایک ح*یو ٹیسی چڑیا ) یا لی تھی ۔ اسٹے ساتھ کھیلا کر اٹھا ج وہ مرکئی ۔ آپ سکرائے اور قریب گلا کے امس کے سپرسر ہاتھ بھیلر اور فرمایا ۔ افعالنغير الامرام رقري نغيركما بولي بيخسس طرا یمی ایا عمیر سیار پٹرا ۔ اور سخت بھار پٹرا ۔ ایک ن صبح کے وقت اس کی ح ز یا د ه خراب مهوکنی - ابو<del>طای</del>ه کوائس رو **ز کو بی صروری کام تھا جمبوراً جا نا ٹرا** ۔ ادسرار کاگذر کیا ۔ امسلیم شنے گھرے لوگوں کومنع کردیا کہ اب<del>وطلی</del> کو اس کے مو<sup>س</sup> ئى خبركونى ندے - میں خو دہی ان سے كمونگى - بنر دئیں نه چلائیں - بنچ كونهلاما ئى خبركونى ندے - میں خو دہی ان سے كمونگى - بنر روئیں نه چلائیں - بنچ كونهلاما لفنایا ۔ اور گھر کی ایک کو گھری میں اسکاجنارہ بندکر دیا ۔ شام کوابوطلی کے واقعے کی اوٹھاکہ بخیرکیا سے ؟ امسلیم کے ک

بیس تم حمو<sup>ا</sup>ر گئے تھے اُس سے اچھی حالت می<sup>ہ ہے</sup>۔ وہ سمجھے کہ اب چھاہے۔ ہاتھ ہے کہا کہ اُگر سم کو کو فی چیزعار پتائے ہے اوراس سے کچھ دن ٹک نفٹے اُٹھا میں ۔ بھروہ داہ لی جائے توکیا ہم کورنج وغم کرنا چاہیے ۔حضرت ابوطلی شنے کہاکہ اسپر رنج وغم کرنا تھ م المرسِّ في كها كه اباعمير بلي الله كي الله كي اما نت تفاء اب وايس له لياكها صدرُّ وم الوطلية لينجو بيرسُه نا توكها كه اومبو. إلى المسليم! تم جامهتي مبوكه آج كي راسته مجه سے سبقت لیجاؤ واللہ ریمی نہوگا۔ اٹاللہ واِنّاالمیدِ دَاجعون - ہم سب ہی کی امانت میں اور اُسی کی طرف جا سینگے ۔ یہ کمہ کر اُٹھے اور بیے کو وفن کیا ۔ بنى ملى الله عليه وسلم لي حب به واقعه سُ نا توهرت خوش نبوئ اورفرما ما ِ الله تعالىٰ أن كواس صبركا اجها مدله ديكا . اوراُسكے سامے بركت كى وعاماً كَلَى عِنْ <del>كُ</del> بیرکانعمالبدلاکی وسرا بیٹیا اُن کوا متٰد تعالیٰ ہے عنایت کیا حب کا <del>ما عبالتّن</del> یہ <del>عبدا من</del>ڈغ ہے شیروں میں سے ایک شیرگز رہے ہیں ۔ اورائن کی<sup>ا</sup> ولاد کوامند بعا جنگ حدمین الم الیم مع لینے شومرا بوطلح شکے شراکھیں ۔ الوطلح استحضرت عفاظت میں سینہ سپر سے و شمنوں کے تیرا ورنیزے لینے حکر پر ورکیے تھے۔ اور بِتَا مَسْلِيمٌ بِياسول كُوما في ملا تي اور رخيبوں كے زخمول بريثي باندھتى تھيں --تعنین میں جوٹراہما ری معرکہ تھا یا وجو دا سکے عبداللہ اُسوٹ میں تق موجو وتهيس ايك منجر كرست بندها مواتها - الوطلي شك آتحسرت سي كهاكم یہ دیکھیے ام لیم بھی خجرما بٰدھ کراڑنے کے لیے آئی ہی۔ ام سلم بولیں کرمیں نے پینجر لیے رکھ چھوڑا ہو کہ اگر کوئی کا فرم ہے قرب آیا توا سکے بیٹ میں ہمواک و کا

بسکرلئے اور فرما ماکہ انٹ راہٹہ یہائتک نویت ہی مذہبو پنچے گی ایک مرتبہآب ابوطلی کے گھرگئے۔ روزہ رکھے ہوئے تھے ۔تھوری پر سکھ کے بعد فرما یا کہ میں نماز ٹیرھو گئا۔ ا<del>مسلیم آ</del>نے ایک کونے میں مانی چڑک کرمٹیا دی - آسیے نفلی نازیر جی - سلام پھیر لے کے بعد امسیم شکے گرانے کے لیے ت وع کی ۔ اسونت ا<del>م سلیم ک</del>ے دریا ہے بہوت کوج م<sub>ی</sub>ا رسول متنه میں <del>سسب</del>ے زیادہ <del>اکس</del> کوجاہتی مہوں جوآپ کا حدمتگا رہم استک ہے خاص طور پر دعا فرمائیے ۔ آئیے دین اور دنیا کی کوئی بھلائی ہیں نہیں حصوری کی انسے کے لیے دعا نہ کی میو۔ اور کہا کہ یاانٹر تواسکو ہا*ل ہے ۔*اولاد ہے اور اس ماک دعا کا اثر دیکھیے ۔ بین غلس خدمتگارانس بعد مین تمام انصا<del>ر</del> زماده دولتمند مهوئے - اور سوسال سے زائد عمر ماکر من<del>ا ق</del>مت میں تمام صحاب کے بع بقتره میں انتقال ہوا ۔ او لا د کا بیرحال تھا کہ ایک سوانتیس بیٹے اور دوسٹ سا پیدامپرستی -جب رسالت مآب جے کے لیے تمام اہل وعیال کوساتھ لیکریکے کو چلے او نه تقی که وه حج کوهلیتس . آتیخ ارواج مطهرات سے کها که ان کولمین مهراه ساز کرآ بته میں عور توں کے اونٹ یکھے رہ گئے ۔ ہانگنے والے کانام انجٹ تھا چوصفرت کے غلام تھے ۔ ایفوں نے *حدی خو*انی شروع کی حس کسے د وٹرنے گئے ۔ یہ دنکھ کرما وجو دا سکے کہ قافلہ سے آپ کے بیٹے فوراً اُٹرکرتشامیا لائے۔اورفرمایا کہ آنخشہ آنہستہ آمہیتہ سنیشے ہیں شیشے !العنی عورتیں مثل شیشہ کے نازك ميں - ان كو تخليف ندسو -

جے سے فاغ ہوکرمقام منا میں جب آپنے موے مبارک ترشوا سے توانم الم نے ابوطلح مرشے کہا کہ حجام سے ان بالوں کو مانگ لاؤ۔ برکرکے لیے حفاظ سکے ساتھ ا نکوا کمٹ میں بندکر کے رکھ لیے ۔

وفات كے متعلق صرف يہ معلوم ہوسكا كہ حصرت عثمانٌ كى خلافت كے زمايہ ميں نتقت ل فرمايا -

عهد صحابه میں ن کا شمار عاقل ترین عور توں میں تھا۔

## مرت ما

ان کا صلی نام <del>آمات رہ</del>ی ۔ لیکن ہتی جالا کی اور صن کی دجہ سے خنسا ُرکسی جاتی گئیرے ہیں کے معنی ہر کی کے بیں ۔

ا سنکے باپ کا نام عمر و ب<u>ن الحارث</u> تھا ہو قبیلہ نبی سیلیم سے تھے۔ اور ان کی بیدایش ہجرت سے تقریباً بالیس سال سپلے ہوئی قبیلہ <del>ہواڑ کا</del> مشہوّ سردار درید بن انقیمتہ جو دباگ<del>ے نین</del> میں سلما نوکے ہاتھ سے ماراگیا۔ اسسے خلسان

سردار درید بن انصمتہ جو دبائے نین میں سلما نوت کا تھے سے ماراکیا ۔ استے صلما، کے باپ کے پاس کا ح کا پیغام دیا ۔ مند آرمز کی جانب ایک کا جسرتر اس ریشا اور جداد یں داری یہ سر واقون میں

خ<u>ننا تون</u>کے والدیے کہاکہ میں تہاری شرافت اورسرداری سے واقعت ہوا لیکن وہ لڑکی اپنا معاملہ خو داسپنے ہانمہ میں رکھنا جاہتی ہجراس لیے میں اسسے کہؤگا ۔ چنا کیے اُس نے خنی آئا سے دکر کیا ۔

اس زماند میں اس عرب لینے قبیلے کے سواکسی دوسرے قبیلے بیش دی کرنے کو معیوب سمجنے منتے ۔ ض آر نے جواب دیا کہ میں ہے قبیلے کوچھوڈر کرکئی وسر قبیلے میں کاح کرنالیٹ ندتییں کرتی ۔ درید محروم وائیں آیا ۔

خنیادکانکاح میلے روان کے ساتھ ہواجس سے ایک مٹاعبدالتّد میدا ہوا۔ رو کے مربے کے بعد دومبری شا دی م<del>رواس سے ہ</del>وئی - اس *سے سرا*قہ-یزید - مع عمرا ورايب ميشعمره سيدام ويي -غنساركي وخصوصيت بحوه ميركه تمام شعرام عرب كالفاق وكهكوني عورين وسامیر ایکے برابرستاء نہیں ہوئی ندا ن سے پہلے ندا ن کے بعد۔ بنت رجوع بی کامبہت ٹراشاء گزراہ و اس نے ایک مرتبہ کہا کہ عورتوں کے شعار کوجب میںغورسے دیکھتا ہوں توا کن میں کیک نہ ایک نقص یا کمزوری یا آاہول نے پوچھاکہ کی خ<del>نب آزا</del> کے اشعار کا بھی *ہیں حال ہی۔ اس لے کہا*کہ وہ تومر دو<del>ل</del> جريرت عركها كرياتها كه اكر خنساً "كه اشعار بنوسة تومن عوى كرما كم عرب سر سے بہترشاء میں ہوں ۔ ۱ ن کی شاعر**ی کاحال ب**ی تھا کہ ابتدا میں کھی کھی دو د وجار جا را شعار کہا کرتی تھی لیکن حب قبیله نئی آپ سے اسکے قبیلہ کی اُل کی مبوئی کو اس میں انکاحقیقی بھا کی مقتل ہوگیا۔ اور دوسرا بھا ل صخر حوصرت ہاپ کی طرف سے بھا تی تھا رحمی ہوکرآ یا ۔ بے سینہ میں کے بسیار ھھا لگا تھا کہ اسکا چیسے ٹھا مامریحل یا تھا۔ خنياركو اسكے ساتھ بہج محبت تھی كينونكہ وہ نهايت عقلمند سخي حبسيين لور ہما درشخص تھا۔اُمٹوں لے لینے زخمی بھا لی کی ایک سال مک تیمارداری کی لیکن و چھا اورآخراسی زخمےسے ہلاک مہوگیا۔ اس کی موت سے خنسانہ کو بے حدریج وغم ہوا۔ اسی وقت کی کھنوں نے صخر کے رتنیے کئے شروع کیے ۔ اورایسے کے کرجسکوٹ ککرلوگ بنیاب ہوجاتے ہے ۔ ں مرشول سے تام عرب میں انکا شہرہ ہوگیا۔

زمانہ جاہلیت میں اہل وب فختلف مقامات *رخیلس مہنعقد کیا ک*تے <u>تھے حن*ا*ح</u> مجلسر کے میار کہنا زیادہ موڑوں مرد گاکیونکدائن س خرید و فردخت کی می گرم ہا زاری ريتې هتى ـ اگرچيران كاصلى تقصيد تبا دله خيا لات اورشعرگو ئي مېونا تها -ان میں مرد اورعور تیں کیباں *حصہ لیتے تھے ۔* ان کی ابتدار مع الاول سے ہو تھی - بینی ابتداے موسم بہارسے تا م لوگ لینے کا ر و بار جھوڈر کر نہیں میلول میں مصرف تے تھے ۔ غرہ رہع الاتول میں ہیلامیلہ دوست الجندل میں لگتا۔ اسکے بعا سے ہجرکے بازا رمیں آتا - بھرعمان کوجاتا - وہاں سے حصر موت کورد آنہ بِعرصىغا برمن میں بہونچیا تھا۔ کسی مقام میں دس روزکسی میں بسر وزیام اتھا۔ اس طرح برتما م مُلک میں کشت لگالے کے بعد دیقعدہ کے مہینے میں جج ف قرب آخری میلد بازار عکاظیس اگها تهاجو می سے چندمیل کے فاصلہ ہی۔ بیس روز تک بہال بڑی گرم بازاری رہتی تی ۔ عربے تام قبال وران کے دارلازی طوربریهاں مع مینے تھے۔ *اگر کوئی سردارکسی مجنوی سے نہی*ر آسکنا تھ توايباً قائم مقام صحيحتا تھا ۔ اسى مقام سے اہل عرب تام امورسرانجام یا تھے۔ قبیلوں کے ہاہمی خون اور اڑا سُوں کا فیصل ہیں موتا تھا۔ اور ب بازار ربر قرمش کی عظمت تھی! سیلیے وہ تمام عرب میں ممتاز سکنے ۔ اور کو ہاا کی تَّبِت سے حکومت کا اقتدا راُن کو ط<sup>ا</sup>ل تھا <sup>ا</sup>۔ جب تمام جھگڑے اور معاملات ختم مرو چکتے تو سرفنبلہ کے شاعر جمع ہوتے اوّ اینی بها دری به فیاصنی - باپ دا دا کے کا رنامے - شکا روغو سربری کی کیفیت فخریه بیان کرتے ۔ جولوگ مقرر مبوتے وہ تقریر کرتے تھے ۔ یہاں ہرایک شاعراہ بقرر کا درجبهمقرر کیاجا آما تھا۔ بیرہا زارگو یاال عرب کی لباقت کےامتیا لگامقام

فا رجوجس قابل سوتا مان لياجاتا - اورتمام عرب ميريس كي شهرت موجاتي -خنياً لِكُ مُرشِّي بِهِال مِي لا بِوات لَيم كريك كُنُ تقى - ا درحب في ه اسين اونٹ پرسوار مہوکراتیں توتام شعرا ا نئے گر ٰد حلقہ ہا ندھ لیتے اور نتظر رہتے ' ان کے اشعار شنیں - پھروہ اینے مرشیے مناتیں۔ نابغه ذبياني حوعب ميس ست مشهوراورمتا زشاءتها اورمازارعكا طاس ے اسکے کوئی سرخ فیمہ نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ ہروہ غرث تھی حوصرف اُ سی نشخص کا حق مبوتی نقی جوسٹ عربی میں سلم النبوت *است*ا د مان لیا جائے ۔ لیسا صفناتى من سي ك توكها كه توسيط بسرشاء بحر حضرت صان جوبعدس درمارنبوت کے شاعر مبوے الغہ کے اس فیصر سے ناراض میوسے اُکھوں سے کہاکہ تم نے غلط فیصلہ کیا ۔ خنسا رہنسے ہتزمیرسے شعارہیں۔ ٹابغیرنے خنسائز کی طرف اشارہ کر دیا۔ اُکھوں نے حسان سے اوج . آب کاسے ہترشعر کونسا ہے اُسکوسنا س*یے اُنھوں نے سُن*ایا - اس شعر برفورا آ کھ احتراض کرنیئے جن میں سے ایک کا بھی ایفوں نے بنوا بنے دیا۔ اور ما لکل ساکت رہ گئے ۔ الغرض سشاءي كے بحا فاسے خنسا بنوالمبقہ دویم کے شعرار ءو ہے ہیں ہے للندمين -ان كا ديوان اوميون اورشاعرون مي بهت مقبول واوروه قديمي شاعری کا ایک بلیش بهامیراسمجها حاتا ہے۔ جب اسلام کا ظهور مبوا توخوش قسمت خنسائن بنی صلی متر علیہ وسلم کی خدت میں حاصر ہوئیں اور کہا م لائیں حضورنے اسکے اشعار سُنے اورائلی فصاحت بلاغت کی داد دی ۔ خنساتر ٔ حصنرت عائشة كى خدمت ميں هى اكثر حاكر مطيقى خيس. و ه هي بكے

اشعار مسناكرتي فثين ان کے سرریا بوں کا ایک سرند ٹرا مہوا تھا جوء ب میں شخت غم کی علامت سمجھا جاتاہی حضرت عاکش کے فرمایاای سرمند منع ہی خنسائو کے کماکہ یہ تو مجھے علەم نەتھا ئىرمىي اسكوچونىنتى مېول تواسكاا يك خاص سېت ، آنفول كە درمات فرمایا ۔ کماکہ ہات یہ بح کرمیسرے ہائینے جسٹخس کے ساتھ میرانخاح کر دیا تھا و ہہت فصول خرجی آدمی تھا۔ اس نے اپنی اور میری نمام دولت صرف کرڈالی ۔ حب میری کمار موکئی تومیرے بھائی صخرتے اپنے ال کے دوستھے کیے ان میں سے اچھا مصر محب کو دیا- میرے شوہر نے تھوڑے ہی عصدیں اسکولمی تلف کرڈ الا۔ پیرصخرے اسینے باقی مال کے دو حصنے کئے اور جوعدہ تھا منتخب کر کے مجھے دیا۔ اس کی مبوی نے اس کهاکه نینساژ گوایک توتم اسپ اَ دهامال شیتے مو وه *جی جیما چھا شکر- اُسٹ کہاکہ* ہیں لیونکه میری موت کے بعد وہی محکویا در کھے گی۔ سوائسي کي يا وگا رمين ميں نے اسکو بهينا ہيے ۔ تفاد مسسيه كي الرائي حوملاك تدمس مولي حس ميل مرامنيوں ك اپني بوري طاقت كا لما لول كامقابله كميا أس مين خنسا تومع اسينه عاربيلو شكه موجود تعيس - راسيج وقت وں نے اسینے میلوں کو جمع کیا اور بیر تقریر کی ۔ قسم سے اُس اللہ کی کرمیے مواکوئی دوسرامعبود منیں بچ کرمیں طرح تم لینے ال کے فكم سيبيدا بوئ التي طي تم لين اب ك سي فرزند بو تها دانساني داغ سي -اورتهما يسيحسب ميس كوئي نقص مينس ہير۔ تم سجم لوكه عقب حاود الى كے مقابله ميں مد دنياے فاني سيج مح - صبركرو - اور

صبرد لا وُمتحد رميز اورالله سطورو - كياعب كرنجات ياو -

جب تم دیکھوکہ ڈائی جوسٹس برآئی۔ ادرائس کے شعلے بھڑ کئے تا بیج میں کو د پڑد ۔ ادر مید بیلغ تنع رانی کرد ۔ عالم آخرت کی بزرگی اور فضیلت بر کامیا ہے۔ ہوجا دُگے ۔

بی جسے کوجب ڈائی شرق ہوئی تو وہ فرماں سردار بیٹے اپنے ماں کے حکم کے مطا منیدان حبائک میں کو دبٹر سے اور سرکتے سب درجُرشہا دت پر کامیا ب ہوسئے ۔ فینسا رشنے جب شنا تو کہا کہ

'اُسٹُدُکا شکرہے کہ ان کوشہا دت نصیب ہوئی میں کسے اس مقام برطونگی جہاں اسٹر تعالیٰ کی رحمت کاسامیا شکے سروں پر مہو گا'' حصرت عمر م حصرت عمر م ان کے نام کر دی ۔

منسائن في سائل هير مين چوراسي سال کي عمر مين فات بالئ -

## مرت ولي

معضرت خور آئے باپ کا نام آزور تھا۔ وہ صحابہ میں سے تھے۔ اور رسول نشد صلی ابلا علیہ وہ کے ستھے جھنرت خور آئا درانکے بھائی ضرائے ہوں کے ستھے حضرت خور آئا درانکے بھائی ضرائے ہودونوں بھائی ہن برابر شرکت ہے۔ ان کی اور ھی ماں شام اور مصرکے فتوحات میں دونوں بھائی بہن برابر شرکت ان کی اور ھی ماں مدینہ شریت ہے۔ ان کی اور ھی ماں مدینہ شریت ہے۔ ان کی اور ھی س

حصرت خالد اورحضرت ابوعبیدهٔ ان دونول کی ٹری قدر کرتے تھے کیونکران غیر معمول جرائت اور بہادری تھی - اور تام فوج کے سپاہیوں میں مرد لعزریہ ہے ۔ جها ئی اوربہن د ونول کے ہی درخت کی دوشاعیس ہیں ہین کی رگوں مرحو خون گردش کرتاہے اسکا ایک ایک قطرہ بھا کی کی مجبت ہیں سرشا رہوتا ہجے وہ خون نہیں ج ہلکہ آسانی پاک محبت کی شراب ہو جو بہن کو ہر وقت بھائی کی محبت کے نشیم رکھتی ہی۔ بہن کو بھائی کی کسقد رمحبت ہوتی ہی اسکا اندازہ صرف بہنیں ہی کرسکتی میں گا نہیں کرسکتے ہینوں کاخون تطبیعٹ ورنا زک مہوتا ہے جمبت اس کی ایک ایک درہ میں سانی مہوتی ہے. سکن بھائی کے خون میں مردائگی ہروہ سخت مرد تا ہجوہ بہن آئے ہیں میرا تنانمیں گھیلتا جنابین کاخون بھائی کی محبت ہیں۔ لیکن مها دران ان کی خاص صفت میریمی بحرکه رقستاً در محبت کا است دالی ياده ما ده موتا بي جنام خصرت خولي حيقد رصرت هنراز كوعز نر ركهني عس حضر صَرَارًا سي كمان كونتين سمجة تع - يه بعي الفادات عجائبات ميس يه كرشام ورمصر کی فتوحات میں بید دولوں کھائی مہن حابجا کا فروں کے ماتھوں میں گرفتار بهوا کیے ہیں .لیکن یک ووسرے کوجیب کے تجھے اندلیتیااسکو ہیں نڈآ تا تھ۔ اس موقع برسم ان کی پینارگرفتار یون کاحال مکھتے ہیں ۔ مواهمین الون کالشکردمشق کا محاصره کیمبوے تھا کہ ناگهاں میضر آئی که آجنا دین میں کا فروں کاٹرامجھ مہور ہاہیے حصرت خالدین و آبیڈ لیے حضہ بوعبيدة سے كهاكمآب صرار كوان كے مقابلہ كے ليے تقيمے - اُنفول سے ، راسے کولیہ ندکیا اور مانچیزارسو<del>ار صرائز</del>گو دیکراس طرف رواندکیا ۔ابھی یہ لوگ ہیوسنجنے ہی نہ یائے تھے کہ را ستے می<del>ں ق</del>مص کے ہا دشاہ <del>ور دان سے م</del>قبال ہوگیا جو ہارہ سرار فوج لیے ہوئے احبادی کوجار ہاتھا۔صرار نے ٹری ہما دری سے حله کیا بهانتک کفوج کے اندر کھش کئے ۔ ور دان کا بیٹا بھران کی س فوج میں

سردارتھا اس نے ضرار گوایک نیزہ ماراجس سے ان کا ہار و رخمی مہوا انسوں سے لیک کے اسکے سیند میں نیزہ چڑا۔ جو ہار مہوکہ اس کی مپٹیے کی ٹیسی سے گذرگیا۔ جب نیزہ کھینجا تو اسکا پھل اس کی ٹیسی میں بھینسا رہ گیا۔ کفار کوموقع ملاحیا روں طرف دوڑ پڑے اورضرار گاکوگرفتا رکرلیا۔ (ورضرار گاکوگرفتا رکرلیا۔

ملان سبابی با وجود لین سردار کی گرفتاری کے نهایت ثابت قدمی سے
ارٹے سبے - ایک بیٹر رفتار سوار سے ضرار کی گرفتاری کی خپر صفرت خالد رہ کو بہو بنچائی انھوں نے حضرت آبو جیسدہ شسے اجا زت لیکرایک میزار سواروں کو لیٹے ساتھ لیا ادر ماگ جھوٹر دی -

فالڈ تیزی سے ایک ہزار سواروں کے ساتھ چلے جائے تھے کہ کیا یک اندہ ہے ۔ بند دیکھا کہ فوج کے آگے آگے ایک نمایت تیزرفنار سوار جارج جوڈو ھاٹا ہاندہ ہے مہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں ایک المائیزہ لیے ہوئے سے اس کے بدن ریسیا ہا ہاری جاور ا سوائے آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آیا ۔ سوائے آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آیا ۔

ائن کا زیاده و حصرق می بولیا 
ار ای کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ سوا رخون میں باکل ڈوبا ہوا ہو ۔ جا رون طر

سے مسلما نوں نے تحسین کی بھر مت آلفع شانے خالہ شنے کما کہ میں آدجران ہوں کی بھر سے سلما نوں سے جا ایسا بہادر سوار کم دیکھنے میں آیا ۔ حضرت خالہ شنے کما علیٰ ہذامیں ہی جر سے میں ہوں فراوریافت کہ وکہ میر کون ہو ۔ ایک شخص سے بڑھ کر دریافت کیا میکن میں سوار سے مرکز اور اس میں کہا کہ لے بہا در شہر سوار امیر ترا اس سے کہا کہ لے بہا در شہر سوار امیر ترا امیر ترا امیر ترا اور اپنے باور تو مو فری کھر اس سے کہا کہ لے بہا در شہر خود آ کے بڑھے اور اپنے باور اس سے کہا کہ اس مو فریق میں اور اس سے کہا کہ اس مو فریق میں اور اس سے کہا کہ اس مو فریق میں اور اس سے کے بیان کو جھڑا سے نے سے کہا کہ کے قید موجو اسے کی خبر سے نکر تا ب ان اسکی اور اس کو چھڑا سے نے سینے میں آئی ۔ بھا آئی ۔

خولہ مے ایک ایک سلان سے پوچھا کہ کہیں صرار کومی تم نے دیکھالیک کسی سے بچر ہتے دیکھالیک کسی سے بچر ہتے نہ معلوم ہوا ۔ تربان کے دل کوٹری مایوسی ہوئی راورانھوں نے رونامٹ روع کیا ۔

ان كايد لوحر مستكر عام لوك متى كرحضرت فالذعي مفي التضييل إستجهوا

سته رومیون کامیا طیکے دامن میں نبو دار بہوا مسلمانوں نے فوراً تیا میوکران یا۔ انھوں نے دیکھتے ہی ٹلوا بن وزیٹرے اپنے یا تھوں سے بھینک ٹیئے اور اماں مانگی حصنرت خالدیے ان کوا ماں دی اور پوچھا کہ تم کون لوگ مہو ۔ انھوں سے کہاکہ ہم خمص کے باشندے ہیں وردان کے ساتھ تہا ہے گئا الم کے لیے آئے تھے لیکن بیان *اکریم ک*ومعلوم مہوگیا کہ وہ تم سے نہیں ڈیسکتا اس لیے ہم لینے گھرو رک<sup>و</sup> واپس جا سبے ہیں ۔حضرت خالد طِنے اپنے پوچھا کہ کہا تم کوسائے بھا ٹی کی تحو شرستے ینے وروآن کے بیٹنے کوہلاک کیا تھااوجیسکواس نے گرفٹا کرلیا۔ اُبھوں نے کہا ک حوملا 'ررہ پہنے مبوئے لڑناتھا حصرت خالدشنے کہاکہ ہاں ۔'ا ہوں نے کہاکہ <u>ور دان</u> اسکوسوسواروں کی حراست میں قید کرکے حمص کی طرف روانہ کیا ہے۔ تاکہ ویا ک ہرفل بادشاہ روم کے پاس مجاجاتے۔ حضرت خالدكويم سنكر شوشي مولى. أنفون في را حضرت آفع كو حكم دماكم سوسوا رلیکر خمص کے رہستہ کی طرف جا وًا ور دشمنوں کے نشان قدم سے اُرکجا ہیّہ نگاكرضراركو فيشرالاؤ -را فع شنے امنی وقت سوسوارننتی اورلیکر روایڈ ہبو گئے حضرت مثولہ کوہ ينجرني توخوشي سے اُن كاجير دمك شا كھو بسے يرسوا رموكرساتھ بوليس -حضرت رافع اس دسته فوج كوليكرميت دورتخل مكئے . وشمنوں كے نقشرقد م کامرحٹ انفول نے کھوج گایالیکن تیر نہ چلا دوڑ مک تلامش کرتے مہوئے جلے کئے۔ ہالآخرا تھوں سے البینے ساتھ ہوں سے کہا کہ میراخیال یہ ہو کہ وہ ابھی پیما تیک نہیں <del>گئے</del> ين اسكيمنا سب كرسم لوك كهات ميس خيف كربيته ربي او أسكم آك كا انظار کرتے کرتے تھک گئے ۔ ہمانتک کومسلانوں کوخیال گزیہ نے لگا

نے وقت کو رائیگاں کھوما کہ اتنے ہیں تھے سوار آنے ہو نے دکھا کی فسیئے ج ئے تومعلوم مبواکہ بہ وہی سوسوار میں ج<del>و صَر</del>اَ رَمُّ کو لیے *جا س*ے ہیں جب طبیک معرق آئے تو یکایک ح<del>صرت رافع نے ح</del>لہ کیا جمہیرکا نعرہ <del>سُنٹ</del>ے ہی کا فروں کے ہو حفنرت منزار حيفرالے گئے . اور کافرانک انکے کے مارے گئے ۔ دمشق ہی کے محاصرہ میں پیخبرآئی کدا خیا دین میں نوتے مبزا عیسا ٹی فیج مسلّ یے کے لیے جمع ہوئی ہی ۔ حصرت <del>ابوع بی</del>دہ بے تام<sup>نو</sup>ج کواجنا دین کی طر<sup>ی کوج</sup> نے کا حکم دیا ۔حضرت خالد کوفوج کے ہمراہ ۔وانہ کیا ۔اورعور تول وریچوں سا سے نود ایک بن*رارسواروں کی حفاظت میں لیکر روا مذہوئے۔* تھے کہ والی دمشق نے موقع ماکر جو شرار سوار ایکر چھنرت الوعلی ہے ' نے *کا کرچلہ کر* دیا ۔سخت لڑا تی مہو لیا ۔ عربی عورتیں جان تو*ٹر کر اڑیں لیکن* لى تعدّادىبىت تتى -ببىت سى سلىان عورتين گرفتار موكىيُن منجلان سے ایک تیزرفتارس<del>وارخالد کے</del> پا*س ہونجا ۔ اورحلّا یاکہ کفارسنے عربی حرم برجھ* ماراا ورسی جمعیت سے آئے ہیں کہ <del>ابو عبید</del> اور کو مقابلہ کی طافت شیس معلوم میوتی حضرت خالاتنے کہا انامللہ وانا المدراجون ۔جوہات ہونے والی ہوتی ہے ہوکا رسى نبى مين مص<del>رت الوحبيد</del>يَّة سے كمثاثها كه آپ فوج ليكر حليل و رساقه ير مجھے حيوار لیکن انھوں نے مذمانا ۔ فوراً و وہزارسواراُن کی امدا دیے کیے روانہ کئے اوراماً ہے ہمراہ لیکر پیچیے سے چلے - کفاران کو دیکھتے ہی بھا گے لیکن ایکا منرار لوگ ت سے عیسانی گرفتارکر لیے گئے۔ <u>حضرت صَرارُ شبع جب بيرسُ ن</u>ا كه كفارحن عور توں كوقيدكر ليے كئے ہم<sup>ل</sup> ان ر

ن کی ہن خولہ می میں آور بنج سے بیقرار موکررو سے سکتے حضرت خالد شہے ِئُ استانیں ہج. اسکے ہمسے مٹراروں کو تم نے گرفتا رکیا ہے اسکے عوض میں ہم قىدلول كۇمچىرا كىنىگە - تمام مىسساە كومع ھنر<del>ت الوعلىد</del>ە ئ*ىكے أ*كھوں ليے نوج كى <del>قا</del> روا مذکیا اورخودایک بٹرارسوارلیکر کینے قیدیوں کو خطرا کے بیٹے ۔ ان ہزارسواروں میں عضرت را فع من اورصرار منهي تق -ا دہر <del>بولس</del> کا بھائی سِٹرحب سلمان عور تون کو قد کرے سے گیا تو وہ ایک ندی ناہے فروکش ہوا۔ ہاتی ماندہ سے اواسکے ساتھ تھی اُس ہے کہا کہ حبتیک ہمائی کی کوئی خبرنہ معلوم ہو اسوقت مک ہیں ٹہرو تاکہ اسکا کچے سراغ لگا کرا سکے عظرانا اس نے مسلمان تو رتول کو ایک محفوظ خیمہ میں سندکیا ۔ بیرعور تی*ر ک*شربوڑ ہ لیکن سواری اورخباک میں ما سرفنس اُسنوں ہے آبیں میں گفتگو منسر<sup>وع</sup> کی *ک*داب<sup>ک</sup> سے ہم کو نجات ال سکتی ہی ۔ ح<del>صرت خو</del> آہج لوعمرا درئر چوش خفیں بولیں کہ اسے ت عالقہ (عرکیے دوئرانے شاہی خاندان) کی بٹیو اکیا تم بیٹندکرتی موکدان فرول ى بوكررىبو اورتهارى اولا دان كى غلام بنے - كياتم اس خلت كوبر داش وگی که ویجے قبائل تهاری اس رسوائی کا چرچاکریں . کهاں پی تمهاری بائی نتجا آ اری خاندانی شهامت ابتهایساسلاف بهیشهموت کو دلت کی زندگی برجیح و بیتے نہیں ۔ اور میں پھجتی ہول کہ تم سب بھی اس بسوالی کے بدلے مرنا قبول ہی ہیں۔ اور بار ہاہم نامت کر چکے ہیں کہ ہماری رگوں ہی ہی خون ہوجو ہما رہے اسلات کی رگدن میں تھا بنحسے شخت حنگوں میں بنی شجاعت ورشہامت ہم د کھلاج ہیں۔ مگراس موقع مرجب ملوار ہماسے ماتھیں ہنیں ہو کیا کرسکتے ہیں۔ حضرت خوارت خوارت خوار نام اله الموارية مهوتو مام بي خيمه كي چوبين كال لوم يحين كالحبار اور ان كوليكرغا رت گرول برجمله كيا -

سب عورتوں نے ایسا ہی کیا۔ اورغول ہندی کرکے ایک ایرُ ہو ہنالیا جھنر فیل ان کی سردا تھیں ۔ اُنھوں سے کہاکہ سب ایک سے ایک ملی رہو۔ الگنع ۔ مقابلہ کرنولو

کی المواروں اور نیزوں کو توڑوالو۔

اسی سکل سے یہ خول امر کا او ہالیک وی کھڑا تھا۔ بیٹے ای برایک اسی الیے ایک برایک سے الیک ہو اتھا۔

ایک چوب ماری ہی سے اسکا سر میں گیا اور وی مرگیا۔ دیکھتے ہی جا رو نطرف کے روی دوڑ سے - بہرا کو بی خبر مہوئی ۔ بھا گا ہوا آیا ۔ عور توں کو اس طرح دیکھ کہ مہنسا او کا پوچھا کہ اس شسے بہرارا کیا مطلب ہی ؟ امفوں نے جواب دیا کہ ہم رسوائی اور مدنیا می کی زندگی سے بیجنے کے لیے تم سے لڑیئے ۔ مرجا نینگے لیکن تہما سے ہے تھوں ہو تو کی کر او ۔ ان پر تموار منا می بین کرمند رہیں گے ۔ اس نے لینے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عور توں کو کیڑاو ۔ ان پر تموار منا او ان بر تموار کی میں کے ۔ اس نے لینے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عور توں کو کیڑاو ۔ ان پر تموار کی تھے۔

مزار تھا و بلکہ رندہ گرفتار کرو ۔ سب پاہموں کو مان سے مارڈوالا ۔ سب پیٹر کو غصر آیا وہ اپنے ان ٹیسیردل عور توں نے کئی کا فروں کو جان سے مارڈوالا ۔ سب پیٹر کو غصر آیا وہ اپنے کی کو فرز اے اور سب ہموں کو لاکا را کہ اب تا موارا کھا و اوران کو قتل کر و

یہ وقت ان عورتوں کی شخت ماہوسی کا تھا۔ وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھوچگی تھیں گرانشر تعالی ٹرامسب بالاسبات ، روممیوں کے حکہ کرنے ہی پہاڑکے درہ سے مصرت خالات اورصرار "معایک مہرا سوا ، وں کے مودار موگئے حضرت خولہ سے للکار کر کہا کہ لے ایمان والیو اِشریفوں کی موت مرو۔ ادر کمینوں کی طرح عاجز وخوار مہود دیکھو وہ النہ رہا کی مدد ہاسے لیے آرمی ہی۔ میرسے بھائی اور رسول پاکٹ کے صحاب ہم کو چھڑا ہے گئے ہیں عورتیں اس اماد عنبی کو دیکے کرخوشی کے ایسے اُنھل ٹریس ۔ کفار دہشت ہو موجئے اور بھا گئے لگے۔

بِیٹر بھی اپنے گھوڑ سے پہ ہیٹنے کے لیے ایکا ۔ اور عور توں سے بولاک ا بھی وہ کھوٹرے برہمی نہیں مٹھ حکا تھا کہ حضرت صرا رو ہا <sup>نہون</sup>ے گئے بیٹر ہے ھاکتے ہیوئے کہا کہ بیعورتیں میں بنے تم کو تحبثیں ۔ ایمنوں لئے تنزی سے امکی *ط*ف ٹھوکر کھائی وہ گرنے لگا کہ اتنے میں حض<del>رت صنرا</del> رہنے اس*کے کو*لھے میں *ایک* جویا رُنکل گیا ۔ انفوں نے اسکا سرکا ٹ کرنیزہ بررکھ لیا ، جسقدر کا فریعے ما*سے گ* اورعورتیں حیطرا نی گئیں۔ پیرفوج اجنا دین کو روان مہو لی ۔ جنگ برموک *مرہے بڑامعرکہ ہواہے ۔ اس میں تمام عیسانی ط*اقت چھ لا کھ فوج حتیع مہو اُن بھی ۔ اسکا انسراعلیٰ <del>ما ہات تھ</del>ا۔ اسلامی فوج چالیس و رپچاس ه درمیان تقی را سکے امیر حضر<del>ت آبوعبید ہ</del> تھے ۔ سپیے مقابلہ میں حضرت خالہ ' لمان کیکریباط منزارعیسا بئوں کوشکست دی ۔ لیکن ل مَنْ ہیں سے بابخ آدمی گرفتار میو گئے جن میں حضرت صرار بھی تھے .حضرا نج سے بیقرار موکئیں - بھائی اور کمپیا بھائی · دن بھراسی کی فکر ۔ رایت بھراسی کی د ھے کرایا کہ مس بھی ہی معرکہ میں است را متند جام شہا دت بیونکی -الفاق سي حصرت فالدكو ما يان في صلح لى كفتك كريك كو بلا بيجا. وه سو واروں کو لینے ہمرا ہ لیکر تشریعیٰ لیے گئے ۔ اس لیے ٹراعالیشان در ہارسجا رکھا تھا

الفاق سے حصرت فالدکو ما ہان نے صلح کی گفتگوکرنے کو ہلا بھیجا۔ وہ سو سواروں کو لیٹے ہمراہ لیکر تشریف کے باس نے ہراہا لیٹنان در ہارسجا رکھا تھا کہ عرب پر رعب غالب ہو۔ کیکن صحابہ کی گاہ میں نیا کی کیا ہستی تھی جو اس کروڈکو وہ خاطر میں لاتے ۔ بہت عرصہ تک گفتگو رہی لیکن صلح کی صورت نہیں ہدا ہو گئی وہ خاطر میں لاتے ۔ بہت عرصہ تک گفتگو رہی لیکن صلح کی صورت نہیں ہدا ہو گئی ما ہات اور تھا ہے درمیان جنگ ہے۔ حضرت فالدکو اس کا ما ہات اور تھا ہے درمیان جنگ ہے۔ حضرت فالدکو اس کا

عبلانا ناگوارمہوا ایشوں لے کہاکہ تم ہم سے زیاد ہ میدان جنگے۔ ہ ، وقت میریٰ گاہوں کے سامنے سیے جبکہ نیرے گئے ہیں رسی باند کمریس <del>حضرت</del> رَضِّے سامنے پیچاُ ڈکا اورویوں تیراسٹرا ایاجا ٹیگا ۔ یرت نکوان کا چروسن مولی و استکه در باری نتطر تے کدا گرسم کو حکم دیے نوس<u>م خالة ً كوقتل كرواليس</u>- ما ما ن ليے نها يت حوش مي*ت اكر كما كه انجى ان بايج* قيد لو ومنگا کرمیں تہا کہ سامنے ان کی گردن اُرا تا ہوں نا کہ تمہیں اپنی ہستنی م <u>حضرت خالد بے بگوکر کہا کہ تومرگز ایسانہیں کرسکتا ۔ تیری کیا مجال سے ج</u> لمان کا ایک قطرہ خون بھی توہما سکے ۔ یہ کہتے ہوئے ایفوں نے اورا سکے ما تقبید ل ساخ ملوار تھینچی - اور کہا کہ ابھی ہم سجکوا در تیرے دربار ایوں کو تہ یتغ <u>صنرت خالد کے بگڑے میوئے تیور دیکھ کر ایک</u>ن دل میں ڈرگیا۔ یا تھ اُٹھا کرکیا بك خالد فهرو- بيسب بايتن تم لے اسليے کہيں كه تم سفير مبو اور حاسنتے مبو كر سفيرا كياجاتا - اجهااب تم لينے نشكرميں جاؤ مبسكواللّٰه جائے گافتح ويگا-یہ نرم جواب *مشنکر حضرت خالہ* ہے توارسیان میں کھ لی ۔اور لوچھا کہان ما بھے قیدلوں کی بابت کیا کہتے ہو۔ مام ان سے کہاکہ می*ں سے آپ کی خاطرسے* ان کور م<sup>ا</sup>ک پاسپنے ساتھ لیجائیے -<del>حصرت خاند</del>ان کولیٹے ساتھ لائے ۔خولہ *م لینے ب*ھانی کو کھیکر بنوش موئيں - اورالله رتعالیٰ کاسٹ کریہ اواکیا -یر موک کی ڈائی میں سلمان عورتیں ہا می جے بس شیت اکسلیم رقس کفار کی کنرت سے کہی سلانوں کامیمندشکست کھا تا تھا ۔ کبھی میسیرہ ۔اسطوفار

ورشورش من سلمان بعض فت ننگست کھاکرھاگ منگلتے تھے عویتر م تركراًن كو روئتي تقيس - اورجيراً دشمنوں كى طرف يشاتى تقيس - كئى مېفتە تك لڑائی جاری رہی اور ار وزانہ اس قسم کی کیفیترسٹیں آتی تھیں۔ بعض قت کف دھكايىل كرتے ہوئے ٹيلية كەلىمونى جائے ہتھے تومسلمان عورتس دس ن سے جنگ کرتی تقیں ۔ امک دن نہایت شخت معرکہ مبوا ۔ کا فر ٹرسصتے بڑھتے ورکهاکهتم بهاری مجاعت سے بحلجا و تم ہم کو مزد ل ورکز ورمیا تی ہو۔ آخران بحار پوکٹے م کھائی کہ اچھا اب ہم مرمانینگے لیکن ڈملیں گے ۔ صَرت خُولَہ نے ایک رومی کافرمہ وارکیا ۔ نیکن اس کی توارا نکے م فَتَلِ كِهِا وران كُورُّ تُصَارُ خبيه مِيْرِ لَنَّكِيتُس-ياني بِلامَا أَنْهِيرُكُولِينِ لِوَجِيا كَرِكْبِساحال بحركها ك ر کو لیکن بھی مہوئی نئیں معلوم ہوتی ۔ کیا میرسے بھائی صرار کی تم کو ضرب روکر دعا کی کراے اللہ میرے بھائی کو اسلام کی خدمت کے جان قرمان كرك كي كي تيار مول -حضرت عفره کهنی میں کے نولہ کو ہی حال میں جیوٹر کرمیں بھراڑ نے کے لیے کلی ے کرائے تومس لنے دیکھا کہ <del>حول</del>ے مشک لا ٹسے ہوئے ان کو بأنى بلاتى پيرتى ميں گوياكبى ان كوكونئ زخم بى نميں لگاتھا . استے میں صنرت صنرا بھی آگئے پوچھا کہ کیا گذری-الضول لے کہا گہ خیرگذری -ایک کا فرنے مجھے ملوار ماری عقرہ نے اس کی گردن کا ط لی حضرت صرارے کیا کہ تھے وشخری مر کر ہے۔

خیرہ ہے جنت کا۔ انطاكته مر سخت گمسان كي لُرائي مبوري تني - ايك ايك مرار فوج كا ومستر لا یک سلمان سردار کے پاس تھا ۔ حضرت صراریمی ایک دست کے امیر سقے خوله کوکسی نے خبر مہونچانی کہ <del>صرار شہی</del>د مہو کئے ۔ فوراً گھوٹہ سے پر سوا رم ہو کر مردانہ لیا ہیں کررن میں کو دکیریں ۔ اٹفاق سے لڑتے لڑتے وہاں ہیوٹچگئیر ہماں حصرت ضرار تھے۔ ان کو زندہ دیکھ کرخوش سوکران کی طرف لیکیں اور کھے ہات کرنی گا اینوں نے بھی ان کومہجانا ۔ اور کہا کہ لیے خولہ یہ وقت بات جیت کامنیس ہوماکہ کام کا سبے ۔ لینے گھوڑے کی ہاگ میرسے گھوٹرے سے ملاؤ۔ اوراینا نیزہ میرسے نیخ ے برا ہر رکھو۔ اگر ہم میں سے کوئی قتل موا تو مشرمیں حوض کو شریر ملاقات ہوگی تھوری دیرکے بعدمشرکوں لے شکست کھائی ۔ م*لک شام فتح مہو حکاہی ۔ حضرت الوعبید*ہ اردن کے قربیب خیمہ زن ہیں <u>غروبن العاص اورحالية وغيره مصركي فتح مين مشغول بس جصرت صرار سياليا</u> ان کی بہن خولمان کی تیار داری میں مشغول میں ۔ وہ رملہ کے ساحل برجهال گھاس میار ہ بہت تھا دو مبرا رفوج کے ساتھ طرے مبوئے تھے تاکہ گھوڑے اور فوج پھرارہ دم مہوجائیں۔ اسکندر یہ کی میند دبنگی کشتیاں اتفاقاً ایک اِت دہرآنخلیس ۔ اعنوں نے و مکھاکہ جائے آگ روش مجاور ملاحوں کے ذریعہ سے معلوم کیاکہ بہا انسلالوں کی ایک جاعت ٹھری ہوئی ہو تو اُنھوں کے احیا کہ جھایا مارا کچیمسل ای مقول کے باتی مائدہ ڈیٹر*ھ مبرارکو اُن*فو*ں لئے قید کرکے کشش*تیوں *برلا دلیا ۔ نھی*س قیدیوں میں یہ

ولول بھالیمن تھے۔ حضرت ابوبررزة ضرار کی عیا دت کو آئے تھے وہ کسی صوّت بیج بجلے اواکر <u> حضرت الوعبيد</u>ه سالارفرج كوخبر كي . ان كوٹرا *رنج مبوا ـ خاصك<del>ر مزار اورخو ل</del>ه ك*ے قید موسا کا ۔ کیونکہ شیاعت کی وجہرسے یہ دو نوں تمام فوج میں ہر دلغریز ہے ا تفوں سے فوراً حصرت عمرو بن العاص کو اس واقعہ کی اطلاع دی ادر کھا ک<sup>وس</sup> مبوان قیدبول کوئیٹرائے کی کوسٹسٹن کر و - ع<del>روبن العاص اورخالد کوحنرار</del>اوران کی بہن کے تیدمہو لئے کاٹراغم ہوا۔ انھوں نے فوراً خبر کے لیے اسکندریہ میں جانس ر وانہ کھے ۔ ا دہر ریرے قیدی اسکندر ریمیں لبحاکر <del>مقونس کے سیٹے</del> کے سامنے بیش کے سے گئے ۔اس لے حکم دیا کہ سب کو قتال کرڈوالو۔ گربعض مشیروں نے بیمشور ہ دیاکہ ان کافتل کرنامناسب منیں ہو۔ ا<u>سی</u>ے که اسوقت سم میں اور عوب می<sup>ں ا</sup> ای چفری ہو ٹی ہے۔ بہت ممکن بحرکہ ہمائے آدمی ہی ا نکے ہوتیوں گرفیار مہوجائیں اُسوقت' ان قیدیوں کو دیکرا شکے عوض میں اپنے قیری چیٹرالیں گے اسکو باد شاہ نے لیے۔ لیا اور بیقرار مایا که به قبیری ویر زحاج میس حواسکند ریه سسے دونمٹرل کے فاصلة رکھے جائیں د وسرہے ون دو**نرار**فوج کی حراست میں وہ دیر زجاج کو روا كَئِرُ - يىسب خبرس مُ<del>صْرت خال</del>د كوبيوكيس - وه <u>سبلے ہي سے اس م</u>قام ہو بنج کئے جسوفت تھکے ماندے یا سی قید اول کوئیکروہ ان پرسیے اسوفت ان برحمل كرديا سات مرقى الدر وسوكف روع ي خفرت فولصراراة تمام مىلان قىدى راموى 1: 1 / 1: ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( )

کی جاعت ہے ان برحملہ کیا خوب لڑائی ہوئی ۔ لیکن صفرت صفرار کے گھوٹے ہے اللہ کورکھائی ۔ وہ گرے ۔ کفار نے بوقع باکران کو گرفتار کرلیا ۔ اور سے جلے حضرت سالم اس معرکہ سے بیج کرکل بھا گے ۔ اور صفرار کی گرفتاری کی خبر کہ لای فوج میں بہونچائی ۔ فوراً حضرت را فع وغیرہ دو مبرار سوار لیکران کے تعاقب میں جیلے حضرت خوری دیر میں ان برآن بھی حضرت خوری دیر میں ان برآن بھی او میں اور حضرت صفرار محیول لیے گئے ۔ کا فربھاگ جلے ۔ لیکن ان کی بدشمتی سے ادم سے بھی ایک دست اسلامی فوج کا آر ہاتھا ۔ وہ بیج میں بڑے گئے اور سے میں میں ایک مدت میں مارے گئے ۔

## ام الخيررالعدلصرية

یه نام تقوی اور پرمنیرگاری میں مستقد میشه و پر جتنبا کرستم کا نام بهادری میں .

یاحاتم کا ہنجاوت میں -تاریخ

را بعثہ عربی سی جوتھی کو کہتے ہیں جونگہ صنرت را بعثہ اپنے باپ کی جوتھی ملعی تھیں اسلیے ہی ان کا نام رکھ دیا گیا۔ ان کے والد کا نام شمیس کو جوقتبیلہ عددی نظر تھے ۔ ان کی سکونت بصرہ میں تھی ۔

تعرب الترکو زیداورعبا دت کی طرف نطرتی لگا و تھا۔ اور جب کھولی قرآن - تعنیبراور حدیث کی تعلیہ جہل کی تو باکل سی کی مہور ہیں ۔ دن رات ریاضیت اور عبا دت ان کی شغر کی آگئی وجہ سے ان کو ام الخبر کہنے ملکے علامہ آبن کجورتی ملکھتے ہیں کہ عبدہ مورشری نیک اور عدام الحبر کی مثلہ کاری میں اور حضرت رابع ترکی خاب کہ تھیں سال کی کر قیمیں کہ را ہ

ت بروبا دت کر تی تھیں ۔ بعد نما (فحرکے تھوٹری دیر کے لیے مصلے ہی بر سوجا تی تقیس -جب صبح م**ہوتی توانھتی تھیں اور**لفس کو ا*مام*ت کرتی مہوئی پیر<del>عرا آ</del> بڑے بڑے علماً اوصلی انہیں کے بہاں کرعادت کیتے تھے اور اسکو خيروركت كاسبب سمحة تق - ان كالقب تاج الرحال كقا-ایک باررات بحرعها دت مبولئ - ذوق وشوق کے ساتھ دعائیں مانگی می*ن جب ہتی کا دقت ہوا تو الوسیلمان دارا بی سے حوا مک شہور ولی گذیبے* ں فرماماکہ الیسے معبود کاکس طرح ٹ کریہ اداکرنا جاہیے کرجینے رات بھر بادت کرنے کی سم کو توت اور توفیق عطیا فرما کی ۔ حضرت رابعہ ﷺ کے کہا کہ ایسے عبود کا شکر میر میری کرترج ون کا اسکے لیے روز ہ رکھیں ۔ زمروتصوف میں بھا وہی مرتبہ تھا جو امام سن تَعِبُری کا تھا۔ امام سفیال ٹوریؓ حوبڑے مشہوّرٰرگ اوراعلیٰ یا یہ کے می بٹ ستھے اکثر <del>صفرت رابعث</del>م ک ت بیں حاصر ہوئے ۔ اوران کی زبان فیض ترحان سے ماتیر وخوش اورتا زہ کرتے ۔ حالانکہائس زما نہ کے تمام علما ، وفضلا اورا ولیٰ سے کبا با دشاہ کے سب امام سفیان ٹوری کے سامنے زانوے ادب نہ کرتے تھے وران سے مثرعی مسأمل اور تصویف کی ہاریکیا اب پویشھتے تھے ۔ مگر یا وجو داستے مام سفیان توری کوجب مهلت النی تو را لعبے جمونیر سے میں ہیونچتے ۔ او ان کمی محلس سے فیص حصل کرتے ۔ اس سے <del>حضرت را ابتہ</del> کے علم وفضل ا ز در کا اندازه مبوسکتا بی -جعفراك مرتبدا نكه بها سكبا توديكهاكروه عبادت مين شغول مام سفیان توری سیھے مہوسے ہیں ۔ حب وہ عباد ت سے فاغ ہوئیں توجیب

نے نها بیت تعجی*سے کہا ک*وسلما نوں کا میشوا اورا مام مبٹھا مہوا ہ<u>ی اورتم</u> کواس مطلق توجهنیں - رابعہ نے کہا کہیں اسد کی طرف متوجہ تھی - اورحب کوئی بنده الله كي طرف متوجه بهوتا بو تواملًه بمي اس كي طرف متوجه بهوتا بهي- تونجه شك نهیں کہ و ہمیری طرف متوجہ تھا۔ایسی حالت میں کسی مخلوق کی طرف کیوں توجہ جعفر کے پاس امام توری مبیٹے ہوئے تھے پکا کا شھے اور اسکا ہاتھ مکڑ کے كه محكواس ناصحه مشفقہ كے پاس لىحاو كەجس كى محلس سے جيب حدام توانېول دمیرے دل کوچین نبیں آیا ۔ جعفر نے کہا کہ کون ؟ فرمایا کہ رابعہ حب اُنکے ہما و شیخے توا مام توری ہے دعامالگی کہ یا التّٰہ میں تجھے سے سلامتی کا طالب ہوں ح<del>فرت رابعة</del> مير*مُ خارمب*ت رومئن - امام توری ہے رویے کاسبب پوچھا تھوں سے کہا کہ تنہاری اس عانے مجکورلایا۔ تم انٹیسے سلامتی جا ہتی ہو ا در سلامتی نام هر ترک دنیا کا جس می*ں تم آ*لو د ه م<u>پوس</u>ت مهو- انسان بربهبت *افسو*ل آنا ہو کہ وہ اپنی حالت کونہیں سنبھالتا نہ خود کو لئ کوسٹسٹ کرناچا ہتا ۔صرف عا يربعروسه ركمتاسي -ایک مرتبدا مام سفیان توری نے بوٹھا کرآئے ایان کی کیا کیفستے ۔ فرما کا میں ہے اللہ کو ناخبنت کی امید بر اوجا ہی۔ مذو وزخ کے خوف سے ملکہ محصر محمت ادرشوق سے ۔ پھرانفوں ہے جیند شعر معرفت کے ٹیرھے جونو دہنیں کے ستھ معرفت کےاشعارنہایت عمرہ کہتی تقیں سٹینے شہا<del>ب لدین سرور ہ</del>ی ہے اس*کے اشعارنقل کیے ہیں - اور تعربی* کی ہی۔ اور ش<del>یخ عیدا لقاد جی</del>لا **ن**ی نے بھی انکے اقوال سکھے ہیں ادر مرح کی ہی -ز ہدوعباوت کے ساتھ ان کوابتدائی سے کچھالیا شغف مہوگیا تھا کہ

سی نے ایک مرتبہ پوچھا تو فرمایا کہ کا ح کسی وجو د ہر مہو تا ہی۔ بیمال ہم اپنی ہستی ہی مٹا چکے۔ عبدالواحدا بن زیدایک متولشخص نے ایمے زیدوعلیت کا شہرہ سنکہ كاح كاينغام بهيجا - أكفول مے جواب ميں كهلا بھيجا كداے سياه ول تولينے ليے اپني ہے ہیں کوئی سٰ یاہ دل عورت تلاش کر لے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ تیری محت ک می گنجالین کل سکے۔ برواین دام برمغ وگرید مین کیفقا را بازیست سنسیاید درصل ایسی مارک الدنیا مرمی خصائل بی بی کودنیا وی تعلقات میں تعین المی 'نا موزوں نھا۔ اور میر ٹرک تعلق اسٹکے لیے زیور تھا مذکہ ان لوگوں کے لیے جوتمام علائق د نیوی میں آلو د ہ ہی*ں ست* درحق او مدح در عق تو ذم درحق اوشهب درحق توسم صل میری مذتمام دنیا کے مردحضر<del>ت عیس</del>ے ہیں اور مذتمام عورتیں <del>روب ب</del>یس جوباتين ايك تارك الدنيا لين ليه خلا*ق عملوت مجمة* المح لب اوقات ايك نيا دار كو اسکی حدسے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ۔ <u>حضرت را بعم صد درجبر ک</u> متنعنی المزاج هیس . یادشاه وزراراورامرارانکی خدمت میں حاصر موتے لیکن کھی کسی سم کی اپنی حاجت ایسے ظام رئیس کی - اور توکل و تناعت كےساتھ زندگى بسركى -ایک مرتبهان کوکسی چیزگ ضرورت بڑی اوروہ اسٹے یا س فقی کسی مے کہا کہا آب فلا تخف كے إلى كهلائيجيس تول طائكي - أنفول في كماكه ونياكي كسي تيسنركا سوال تومین لنگدسے بھی نہیں کرتی جوسا ہے جہان کا مالکسے ۔ توالیسے تحص سے کیا کڑ جوكسى چيز كابھي مالك منيں - ایک نعبر بیار ہو مئیں - ا<del>مام سن نظ</del>ری ان کی عبادت کو تشریف ہے گئے ۔ درواز ِ ایک شخص حیار منبرار دینار لیے کھڑاتھا ۔اس ہے امام سے کہاکہ ان مرکت<sup>2</sup>الی ہو ہی<sup>ہے</sup> سفارسنس كرديجي كدميري طرف سے يرتحفهٔ حقير قبول فرماليں كيونكر ميں جانتا ہو ك نہیں کی برکت سے پہاں الوارالی نا زل ہوتے ہیں ۔ اُنھوں نے سفارش کی۔ ضرت را بعثم نے کہاکہ استحسن اِ التّٰہ تعالیٰ لینے دشمنوں کوہمی روزی دیتا ہے ۔ باجس شخص کے دل م*یل میں کی محبت ہیو اُسکو روزی ن*ذ دیگا ۔ میں مال کیوں اوں جومعلوم نهيس كه حلال مبح كه حرام سي-ما لک بن دنیا رمحدت کہتے ہیں کہ میں رابعہ کے بہاں گیا۔ دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے کوز سے سے وضو کر رہی ہیں ۔ ایک پڑائی مٹائی ہو کہ دہی صلّے ہو دہی لبتر ہیں اورسریائے تکیدر کھنے کے لیے ایک بیٹ ہی۔ مجھے رقت آئی میں نے کہا کرمیر بعض وسنت دولتمند ہیں کہوتو میں گن سے سفارش کرکے بتہا ہے آرام کاکچھ بندو<sup>ہ</sup> روں۔ اُکھوں نے کہاکہ ہالک! کیامیرے حال کوانٹ نقالیٰ نہیں جانتا میں لے کهاکه بنتیک جانتا ہے ۔ کهاکرحسبنے امیروں کو دیا ہو کیا وہ مجھے نہیں دیسکتا ۔ ہیں ہے: کهاکه صنرور نسے سکتا ہی۔ فرمایا که بسرحیں حال ہیں وہ پیند کرہے اُسی حال ہیں ہم کو کھی رفنی وسشاکرساچاہے۔ ایک دن الشکیمام محلس گرم تھی۔ دنیا اوراہل نیا کا تذکرہ آگیا۔ لوگوں سے بیحداس کی بُرائی سیان کرنی شروع کی اور دیرتک اسی کی باتیں مروتی میں - را بیا کے كهاكدبس خاموش رمبو-تم میں سے مترخص نیا دارہی۔ اگر تمہائے دل میں نیا کی محبت ىزىبوتى توتم گونخالفانىزى بىپلوسىسى اسكااسقىد تىذكرە نەكەپتے - كىيونكە بىرقاعدە بىك جس چیز کی انسان کے دل میں سقدر محبت ہوتی ہے اُسی فتدرائس کا تذکرہ

امک فعدا سکے مهال انکشخص یا جوسر سرنٹی با ندھے ہوئے تھا پوچھا کہ کیا جا ں سے کماکرسرس سخت در دہو۔ کما کہ تھاری غرکیا ہے ؟ اس لے کما کہ تیسا سے پہلے بھی کہی در دسرہوا تھا ۔اس سے کہانہیں ۔کہاکہ اس بس ل ں میں سے تم کوجی سٹ کریہ کی بٹی بالمدھے مہوسے یا دیکھا۔ آج ایک <sup>د</sup>ن کے اے وروہوا توشکایت کی ٹی ماندھ لی ۔ سی نے اپنے پوچھاکہ تم شبطان کورشمن کھتی ہوکہ نہیں۔اُنھوں لیے کہا ر . کی محبت نے میرسے ول میں شیطان کی عداوت کی کنجایش نہیں جمیوٹری . ھی لئے ان کی مخفل میں عور توں پر اعتراض کیا کہ وہ ٹا قصر لعقل ہوتی ہیں سے کو کی عورت ٹی نہیں ہنا ہ*ے گئی۔ حض<mark>رت رابع</mark> ہے* فرما ما ن لٹند کا شکر ہو کہ اگر ہم نبی نہیں موے توہم نے خدا کی کا بھی دعویٰ نہیں کہ ورسے سے اولی مردوں سی سے مولی ۔ تین ہار حج کیا۔ ایک گُدھا یال رکھاتھا ہی برسوار مبوکر حج کے لیے جاتی تھیں متين كه ابراميم ادهم سي مكرمين الاقات ميوني هي -بزرگوں سے بہت ہی خلوص رکھتی تھیں ۔ ایک بارکھانا یکا رسی تھیں کراما م ب بصری ایکے بہاں آگئے ۔ کھا ناچھوٹر کران سے باتیں نشروع کیں اور کہا کہ وات ہ کھانے سے بہترہیں ۔مغرب کک باتیں کرتی رہیں۔ نما زیڑھنے کے بعدم ا مک مرتبرانکے یہان و درویش نہان گئے ۔ اسکے یاس خشک و روٹیاں قیس ۔ محبوراً نہا نوں کے سامنے وہی رکھایں ۔ا تینے میں درواڑہ برایک فقیر<sup>نے</sup> صدادی ۔ سُنتے ہی مهانوں کے آگے سے وہ دونوں روٹیاں اٹھاکراس فقرکو سے ڈالیں ۔ فہان *تیران بنٹیے رہیے ۔*اورکچ*ے یہ تعجے ک*ر کیامعاملہ ہی ۔ تھوڑی دیرمیں ک د میمقه بین که ایک کنیزخوان بین کهانا میه مهوت آرسی بی و گواگرم کهانا مهانوسی رکه اور می گوان مهانوسی مهانول که تعریف از بیم که از مرسا مله کیا در کها اور دیجها تو بوری مبس روشیال تعمیل مهانول که تعریف از بیش تو بها که آن دوختک فریمول سے تنها را بیش تو بهرا نهبس اسلیمی سے فرین که نیم که اور میرا کیا می صرف اسلیمی ایک دست می ایک و بیرا کیا بیار و این که بیر سے مها اور که بیا سامان کردے میموائی دس که ایک ایس کے عرض میں اور کیا ہی و و در ولیش کی بیر سامان کردے میں دس و این که بیرا کیا می دور ولیش کی که ایس سے کو این کا کی میرا کیا ہی و و در ولیش کی که که که که که که که این اور مقبولیت کے قائل مہوسی کے اس طرح جیسا و میران کیا ہی و و در ولیش کی میران کی دور ولیش کی سیامان کی وصیعت میری جو نسکی طام بر موکئی میں اسکوائی نمیکیول میران میری میری جو نسکی طام بر موکئی میں اسکوائی نمیکیول میران میری میری جو نسکی طام بر موکئی میں اسکوائی نمیکیول میران میری میری جو نسکی طام بر موکئی میں اسکوائی نمیکیول میران میری میری جو نسکی طام بر موکئی میں اسکوائی نمیکیول میران میری میری جو نسکی طام بر موکئی میں اسکوائی نمیکیول میران میری میری جو نسکی طام بر موکئی میں اسکوائی نمیکیول میری نمیری میری جو نسکی طام بر موکئی میں اسکوائی نمیکیول میری نمیری جو نسکی طام بر موکئی میں اسکوائی نمیکیول میری نمیری جو نسکی طام بر موکئی میں اسکوائی نمیکیول میری نمیری جو نسکی طام بر موکئی میں اسکوائی نمیکیول میری نمیری جو نسکی طام بر موکئی میں اسکوائی نمیکیول میری نمیکیول میری بولی نمیکیول میری بولی نمیکیول میری نمین نمیکیول میری نمیکیول میری بولی نمیکیول میری نمیکیول میری نمیکیول میری نمیکیول میری بولیکیول میری بولیکیول میری بولیکیول میری نمیکیول میری بولیکیول میری بولیکی

م دو کها کری میس میمری خویتی طام مرتبوی میس معتواری میمیون می استفار ترن میسی جب این که انتقال کا دقت آیا نواینی شا دمه بخت ده سدی کها که تم محکی عسل دیگر میرسه اس جهید د ایک گلیمی مهرجسکو بهینکروه را شه که عیا دست کها که بی تقییس میرنشانی

میر*ے اس حب*ر ( ایک می<sub>می</sub> حبد جبکو مہنگر وہ اِٹ اوعیا دست اُنفول سے ایساہی کیا - بھرلوگوں سے اُن کولیجا کر دفن کیا -

ان کی وفات مصلهٔ میں مبوئی اوران کا مزار کوہ طور کی ایک چوٹی پرہیے. حوز بارت گا ہ ہے ۔



ایک صربیت می که السان میلے آسمان بر تقبول مولتیا بی تربیری مقبول تونیا " یعنی شخص اپنی سکیول دراعلی السانی صفات کی بدولت لینے آب کوف آگامقول نیا تاست کرتا ہی ۔ اس کی تمام لوگ عزت کرسٹ مگتے ہیں ۔ اور وہ دنیا میں مرد ل عزیز مبوحا آسنے ۔

فداکی مقبولیت وردنیا میں مرد لغرنری مذعلم عقل سے حال موتی ہی۔ نیخس ف جمال *سے ملتی ک*و مذمال دولت *سے خوہد*ی جاتی ہو مذرطاقت اور قورتے زورسے کیا لی جاتی برا کے حصول کا ذریعہ صرف ایک چنز ہی میلی تصربي مين دمكيمو فرعون كبيها طاقتور تفاء يامان اسكاوز تركتنا طراعقلمه زفيفا قارون کسقدر دولتمذرتها کرست سب النگد کی بارگاه سے مرد و دمہوئے اور مام محکم ای صرب ایک غرب ادر کرورورت جسکا نام عنوان رویج بوگذری بوس ىر نى سلطنت تى منه جا ە وجىلال تقا مگر دل مىن كى اورىيىمنىڭا رى تقى -اسى كى قىدلىت ق آج گیارہ سوسالگذرہے کے بعد بی اسقد رُعنبول برکہ لوگ آیک *پرستشن* منس کرستے اور ہاقی سے مجھ کرتے ہیں۔ رس ٹریے بڑے اولیا رائٹد گذرے میں مثلاً حضرت دوالنون <u>صریح</u> تھ على حضرت سراحد مدوى وغيره ليكن حوشرف قبول سيده تفبية كوالمتدتعالي ك عطا فرما ما وه کسی کونهیرم ما - میرملامیالغه کها جا سکتا بری که اولیا را منتد کے مزار ول میس مرد در میں خواجیمعین الدیرجستی کا هزار بهندمیل ورعور تون میں حضرت سید تعلیم سکتا نرارمصرمس تمام دنیاے اسلام میں *سے ٹ*ری زیارت گاہیں ہیں -سيده نفيت حضرت امام حسن ك بيت زيدكي يوتى بس - اسك باريكا نام مي حسن ي- ان كاسلسارنسب س طرح بربح . تفيسه نب حسن - بن زمار - برجسن بن على بن الى طالب رضى التدميم. ان كى ئىدايش ئىسلىڭ مىل مدىنى شرىف مىل مونى - ئىلى قرآن شرىف خفظك رَّفْيهر- حديث اورفيقه حال كيا- اسْكَ والرَّسْن خليفه بغيرا دا بوحوفهم منصرَ كَي سے مناف میں مار بیٹیر کے حاکم مقرر مویئے ۔ اسی سال مام <u>جعفرصا دق</u> کے

عا<del>ق الموثن</del> <u>ئے ساتھ</u>ان کا کاح کردیا۔ وہ ان کو سکے میں کینکئے اور وہیں ہمز *لاہ اس میں کچیا ہیسے وا* قعات میش آئے کہ خلفا ہ*عیاسی حضرت علی کی*ا ولا کے شمر بیوگئے بیٹا بخد سید تفلین کے والدکوھی علیفہ م مرحلى كنير اوروبين سكونت استاركرلي -<del>سیده</del> کے علم وفضل ورخاصکرخاندان نبوت سے ہوئے بری د صوم درهام سلے ستے ہال کیا مقام عریش تک نبرار ہ<sup>اع</sup>ورتیں مبو دجوا ۔ اور حکام۔ نتجار اور علماً وفضلاً ان کی میتیوا بی کے لیے آئے ۔ وہ مصر کے ملاکع اللدين عبراً لله كهان فروكش موسس -مصرا وراسکے اطراف کے تمام لوگ برکت حاسل کریائے کی غو عز یاس کتے تھے ۔ اور میروقستان کا کان علما رفضلا براورنٹرختلف طبیقہ کے لوگوں بھرار ہتا تھا -امام شافعی بی نکی خدمت میں کرصدیث مشتقے -اوراً نکی بہت حترام کرتے تھے، اسی درمیان میں به واقعیش آما که ایک یمودن ٹریسا اپنی ایاہیج مبٹی کولیکان خدمت میرحا صرمونی -ان کی برکت سے وہ اطاکی باکل اچھی مہوکئی جیس کی وہیم ا س اڑکی کاتمام محلہ معاس کی والدین کے مسلمان مہوکتیا ۔ یہ کرامت می کھراسقد م غلقت تولي كرسيده كهراكميس - اورارا ده كياكهم مك يطيح ائيس -مصروالوں پر بیرامرست شاق گزرا۔ انھوں نے مصر کے حاکم سری من کی آما وہ کیا کہ صب طرح مہو سکے سیدہ کومصری میں وکے ۔سری کٹنکے یا س پااور پوچھا رآپ ہمال سسے کیوں تشریف کیجا ہا جا ہتی ہیں ۔ انھوں لے کہا کہ کثرت ہجوم سے

کتی - اورنیزرد کیمیرایه مکان می ننگ بح اس من سقدرا زد حا غالیر ہنس ۔ سری سے کها کہ مکان کا توبیعلاج ہو کدمیرا ایک مکان محلدور مایت وسیع بی میں میڈ کو گوا ہ کرکے کہتا ہوں کہ میں نے ا سکوآئے لیے ہمبر بازدحام کابندوبست به که مهفته میں دوروز مقررکر دیجیے کہ لوگ کے پ ف مت میر صرموں - اور باقی دنوں میں کوئی نہ کنے یا سے تاکدا کے طینا ن کے شا ادروہ سری کے محل میں حاکر سے لگیں ۔ حکام مصر بے بڑی رقم اُسکے گزارہ کے لیے مقررکه دیجس سے دہ ایا ہجوں ، بیواؤں اورسکیٹول کی مرد کرتی گھیں -سیرہ طری عبادت گرار تھیں ۔ العوں سے بتن حج کیے ۔اکٹرروزے رکھا میں۔تفییاورحدمیت سنامیں ۔ قرآن شریف کی ملاوت ایکا شغل تھا۔ ہےانہا رقیق القلب تقییں ۔ َرات رات بھرعہا دت میں کھڑی اہٹید کی درگا ہ میں ویاکر تی تقس ان کی وفات ہی ناگہانی طور پر وقوع میں آئی سمٹ میں مضان کے مہینے میں جبکدان کی عمر م برسال کی تھی۔ روزہ رکھے ہوئے قرآن شریف کی لاوت رری تقیں ۔ کا مک ضعف غالب اور دنعتاً حالت خراب ہوکئی ۔ لوگوں نے را رکہا کہ روزہ توطرہ پیجیے ۔ اُنھوں لئے کہا کہ نیس سال سے میری آر او میں تھی کہ میں روزہ رکھے ہوئے اللہ کے حضور میں جا وُل - اب حبکہ بیرامیدیوری ہو رہی ہج وں روزہ تولیہ دوں - آخرائسی دن انتقال کر کمئیں -ان کے شوہ راسحاق نے پینوانہش کی کہ میں ان کو مدینہ میں کیے کر دفن کروں لیکن مصرکے لوگوں نے کہاکہ آب اس برکت کوہم سے شرحینیے اوران کوہمیں دفن ۔ دیستھے۔ چنا کیدان لوگوں کے اصرا رسے اسی مکان میں میں وہ رشی تھیں و

است مندی کو شرط نے میں حصرت سیدہ نفیسہ کے مزار کی بہت کی کراتیں ۔ عقیدت مندی کو شرط نے میں حصرت سیدہ نفیسہ کے مزار کی بحب سی کراتیں ۔ مختلف کت بوں میں بم لئے دیکھیں سم ان میں سے ایاف واقعہ نکھتے ہیں حب عوام کی عقید ترک کا اندازہ موسیکے گا۔

سلانا في من مصري مراغه كالك تاجرية اتهاجسكانا محى لدين تها-أسى أيك لاكى سات سال كى عمر كى بجوں كے ساتھ كھيل رہى تھى اسكے سربرايا على قتى زرين قميق

بی تقی . سامنے ہی ایک لڑکے کی ڈکان تی جو بچوں کے لیے گھٹو نے اور قمرہاں بن اس حریص دو کا ندار لرط کے نے جب اس مجولی بھالی مسس لڑکی کے سر برزرین تُونَى دَيْهِي تُواسِيكِ دِل مِيلِ لِيج سِيدِامِهوا - وه ٱللها اويليت حبشي غلام كوبي ساتھ ليا -اڑکی کو بہ کا مُصلا کر حضرت سدہ تفیسہ کے فرار کے ایک مدھرے تہ خا لے کئے۔ وہاں نیجا کر چھری سے اُسکا کلاکا اور اُدی لیکر بھاگے۔ وہ بچی خاک خون من تریتی رسی -، کوسٹ برہ اکہ معلوم ہوتا ہو کسی برمعاش نے ٹوپی کی خاطراً سکوہارڈ الا۔ یہ جیا ما را بهو کا وه تو پی سیچینی کیے ایس بازار ہی میں آئیگا - وه دوڑا ہوا با زار میں سو داگروں کومن سے رات دن سکالین دین تھاجمع کیا اور واقعہ *مش*ہ کا او کہ ر ہے کی ماٹویی کوئی تخص ما زار میں بیچنے کے لیے آئے توخیال رکھو۔ وہی میری کی شام کوقری سازلویی لیکرمازاریس سحنے کومیوٹیا - ایک دوکا ندارکو دکھلا کی کُسنے اس کی بین جالیس نیار (سوروسیم) لگانی میکن سک اندی که کوشک اس ما دو کے کہ برحوری کا ہال نہیں ہو اُسوقت تک میں اسکونیس خرید و کا ۔ اُسے پرخبري وه دورا مواآيا - ديکها تواسي کي لڙي کي ٽوبي ہے -وہ لڑکے کو گڑکے مصرکے کو توال مرک شبغا کے پاس لے کیا اُس نے اس کے خوب بیا، آخراس نے اقبال کیا کہ میں ورمیرے طبنی علام دونوں نے ملکراس ا وقتل كياسي- كو توال ن كوساته ليكرموقع وار دات يرتحقيقات كوحيلا - وه دولول ك ریک تہ خالنے میں لے گئے۔ دیکھا تو وہاں لوکی ٹری ہوئی بی بیکن زندہ محاور مہوش ک

حواس من ي - ابرکابا اُسکواُها لايا -علاج کيا -چند روزيکے بعدوہ ماکل هي بيوگئ -یاں۔ توامشہویہ کو اس لڑکی ہے کہاکہ وہاں ٹرسے ٹرسے میں نے دیکھاکہ ا نورا نی مکل کی مبیری سفیدلباس *پہنے ہوئے میرے یاس* میں ۔ اُنہوں نے میرے <del>حیرت</del>ے خون پونچها ـ بهت د لا سا ِ اورشلی دلانی . اورکهاکه تور ونهیس - بهم آج ہی شام کو سنجیے تىرى ال كے ياس محوا دسينگے . اس سے سیسے سلی مہو گئی - اور میں را م سے لیٹی رہی ست الماس ابك وعجب غويب اقعد بش ما -مصرکے چندسلمان عیسائیوں کے ہاتھ میں گرفتا رمبو گئے تھے ۔ اُنھوں نے اُسٹرک ں مں <del>سبد (پفیس</del>ٹر کامولود کیا جاتا ہی۔ کہیں *سے کسی طرح پر*ایک بکری حاسل کی ہا کہ اُسکونڈر طرحا مئیں اور سیدہ کی برکت سے اس قیدسے اُن کوخلاصی حال ہو۔ وہ بکری بچ کرنے کی تیاری میں تھے کہ عیسا نی افسرنے دیکھ لیا۔ اُس نے منع کیا ۔اؤ اور مکری بح کرنے سے روکدیا ۔ اسی شب کواس نے ایسا خوفناک خوات کی کھا کہ صحابطے ېي سلمان قيديول کو آزا د کيا . اوراُن کوزا وراه وفيره ديديا که وه لينے گھروا پس <u>سط</u>ے وہ قیدی خوشی خوشی مصری ایس آسئے اوراً س مبارک بکری کومبی لینے ساتھ لائے ورسب ہے مزار پر اسکوئینیا دیا ۔ وہاں کے مجاور شینے عبد اللطیق اس سے لئے کی ٹریا کو رہنم کا لیاس ورسو نے جا رہی کے زلورات بینائے ۔ اور شہور کیا کہ بری خاص سیدہ تفیسہ کی ہو۔ انھوں سے اپنی قرسے بل آوازے محکواس کے برورش کی وصیت کی ہج ۔ حبیتحض کے نذرانہ میں سے یہ کچھ کھالے گی اُس کی مراد لوری مہوجائیگی ۔ اور میرسوائے کیلے اور کم کیے القت خدالوٹ ٹری برے بڑے امرا رکے گھ دن سے اسکے لیے زبورا

ئے اور کیلے اورانجیرکی ڈالیاں چڑھنے مگیں ، اور حوق درجوق مردوعورت اُس ز مارت کے لیے <u>آئے سگ</u>ے۔ امیرعبدالرحمٰن کتیٰدا والی مصربےٰ اس فترنہ کورفع کریے کی میہ تدمیر سوجی کرشی عثب کے یا س کہلا بھیجا کہ میرسے حرم کے لوگ اس مکری کی زیارت کا تنوق رسکتے ہیں اُگر تموڑی دیر کے لیے بھجواد یجیے توہبت بہتر مبور شیخ موصوف مکری کواپن<u>ی گو</u> دمیر<del>اں ک</del>ر ینے خیر رسوار مہوئے ۔ طبلے بحتے مہوئے جھنڈیاں مہتی مہوئیں اور مع سازویراق کے روا مزبوئ مفلقت كاليك جم غفيرسا توساتة ساتدتها -بہو سنچنے کے ساتم ہی امیر موصوف سے اس کری کو محل س محوادیا ۔ جمال وہ فوراً وبج کر کے بِحا اُن کئی اور دسترخوان پر لال گئی۔ نشیخ نے بھی بے خبری میں خوب نے لیکراسکا گوسٹت کھایا اور تعربیف فرمانی ۔ امراء ایکٹ وسرے کی طرف دیجھتے تھے ۔اور أكھو لُ نكھوں مل شاہے كركر كے تہنتے ہے۔ کھا نے سے فاغ ہونے کے بعد سے شنح کو بتلایا کہ راسی مکری کا گوشت تما اور پیران کوان کی امله فریسی اور خلفت خدا کو گراه کرنے پر مهت مواثا و اور این کر<sup>ی</sup> کی کھال نکے سربر رکھ کے اسی سازوسامان کے ساتھ والیس کیا۔ اورساتھ میں اسی مقررکہ دیئے کہ اسی طرح مزار نکب بہونجاؤ۔

## زبيده خاتون

یہ معزر خاتون جواہنے جاہ وجلال اور حسن وجال کے کھا خاسے دییا ہیں ہے مثل ہوگرری ہے۔ خلیفہ حجفر کی ہیٹی اور خلیفہ منصر عباسی کی پوتی متی ۔ اسکا ہاہی حجفر نہایت نولعبورت نوجوان تھا۔اورعہاسی خاندان میں جسکے

ہا تھوں میں خلافت کی ہاگ تھی خوبصرتہ تی اور دانا کی میں سرایک سے ممتا زتھا ۔ اسکی ہیلی اولادىيى زمىده خاتون برحو كالمايع ميل يفيرشان دادا كي حين حيات يمدا مصوراتنی اس خوبصورت اور مونهاریوتی کومپروقت اینی آغوش س کهتا تق . ی کی نگفته طبیعت اور بیاری صورت اسکو کیوایی محبست میوگئی تنی که این یاست اسكاالگ مبوناگوارانبین كرّنا تھا۔ اسكانام امتدالعزيز كنيت ام عبقرا ورلقب طام ره كر-ليكن مصوريبارس اسكو ربيده زبيده كهاكراتفار آخرى اسكانام مروكيا -اسِ زما ندمیں سلمان عام طور پرعور توں کونتیلیم دیتے تھے ۔ جینا مجیر زمیدہ کو محلی سلم اچھی دلا لگئریشاعری ۔ علم ا دب ۔ عربی فارسی ۔ تنسیسر ۔ نقیراورنخومیں سکو پیطول حا تفاء اورجؤ نكه طبيعت ميل على درجه كى ستام له نفاست تقى اسوحرس فنون لط سے بہیں سولے اور جانزی کے قتمے ہی لے ایجا دیکھے جو آموسی مرصر عراد ک ل سکے قصر میں لٹکائے کئے ۔ چھست گیری ہی آی کی ایجا دہی۔ اسپنے لیے فتا ف کا کے موزے بنواتی تنی جن برجوا ہرات شکتے تھے۔ اور سنہری اور روہیلی کا م ہوستے نفیس موزوں سے بعد میں گفش زر دوز کا لاگیا ۔ رتشمی کیڑوں پرطرح طرح کے گل ہو تھے بناتی تھی ،عنبر کی شمع بھی ہی کی ایجا د ہے غرض فنون *بطيفة مين سي لي* حان ُ دالي -

الغرض فنون لیلیفہ میں اسی لیے جان ڈالی ۔ اس خوبصو ت ورم دلغرزیت امرادی کا کاح سی تا اسی میں ہزادہ ہوں لا کے ساتھ کیا گیا جو کی طرح نیاک یخوبصوت میں دلغریز ادرعلم کا شائق تھا۔ اور جبکے نام آج دنیا کے تمام لوگ عام طور پر واقف ہیں ۔

<u> میں ہمدی کی خلافت کے زمانہ میں محداین کیان</u> کے عالیتا ن محل میں اس کی و داع ہو ئی ۔ ح<del>ور بید</del>ہ کو دیدیا گیا تھا ۔ لیکن اسکوٹ مدید آیا ۔ اسک سے کو ملاحو ہارون کی ہن گئی ۔ يهست مېرادى نهايت لائق اوعقلندهى ممتانت و وقار آكي ما ي وارثت تھی۔ بلانسٹٹنا رعباسی خاندان میل *سے زیا*د ہ معزز کو ان عورت نہیں گزر<sup>یا</sup> اسكاشوسر ب<u>ارون الرست</u> يرجوايك نهايت الى داغ - بلندع صله اورومبير إ دمثاه ها اسپر بھی اس سلے ہمیشہ ایناا نرقائم رکھا۔ شاہی محل میں مرطرح کی خواتین تقیس نیکن کسی کا انزاورات داراس کے مقابل میں کچھٹیں تھا ۔ ہی محل کی فسراد س ، س کی خوش حلقی اور رحمد لی مشهور تھی - در مار لوں مس سے حب خفگی مبوتی ا ورو ہ معزول قبد کیا جاتا تواسی کی سفارش سے اُسکو کا ستالتی متی ایک مرتبہ قاسم کی سواری کلی جو<del>یا رون کا بیٹیا تھا۔ کچھ سوار آگے۔ تھے کچھ</del> سيجھے - اور نهایت کروفرسے چلاحاتا تھا۔ ریہ۔ تہیں <del>آبوالتیاہمی</del>یہ لے جو<del>ہا رو</del>لگا در ہاری شاعرتھا سلام کیا لیکن اُس لے خیال منیں کیا اور حیلا گیا۔ <del>ابوالعثا ہمیہ</del> لے دِّکُه انسان جهالت کی وجہ سے گھمٹٰڈ کر تاہج۔ بیسمجتما ہو کہ گویاموت کی چکی اسکونہ میسے کی " بیخبرة سم تک بیروننی اکس لے اس ٹرھے شاء کو ٹیوایا اور قدرخا سرسی می س غرب نے وہاں سے زیرہ کے ماس حیدانتھا راکھ کریضیے . حیاکہ ویکھ کراسے رقت آئی ۔اس لے ما دشاہ سے سفارش کی اور آخروہ رہا گیا ۔ ہ رون اگرچیہ خود ٹرافیا ص تھا ۔ لیک<del>ن زیرہ</del> نے اس کی فیصی کوھی ہات

<u> کھاتھا۔ تام تعداد کے کھرانے اسکے ممنون اور مرمون احسان تے۔</u> اس خانون کا دین مذہب یہ تھا کہ نبی آدم کے ساتھ جسقدر مہوستکے سلوک کر چنانچہ اس کے پاس سجید دولت تھی ۔ علاوہ بریں پیاس لاکم درسم سالا سذاس کی جام کی آمد فی قتی سرب سے رفاہ عام کے کاموں برصرف کر دی ۔ بعندا دسے دمشق تک جانجا مل کنومئیں اورسرائیں منوا دیں جن کی وجہ آنے جانے والے فافلوں کوہبت آرام سٹنے لگا۔ ابتکٹ ہتمام زمیدہ ہی کے نام مکتے اور مدینے کے درمیان میں ممی ہی طرح جہاں جہاں حاجیو کا قافلہ اُر ماہے سکے آرام کے لیے کنوئیس ورمنازل بنوا دیئے۔ سست براکام حواس نے کیا ہوا ورحۃ الخ میں عور تول کے کا رناموں میں سنہ حرفوں سے ہملشہ لکھا جائیگا وہ یہ بو کہ اس لے حجاز میں ہنر زسیدہ کنلوالی -اسکا وا قعیرین که مشفیلی میں حب وہ حج کے لیے گئی توحجا زمیں خت قیماتھا چاه زمزم مبی خشک تھا۔ یا نی اسفدرگراں تھا کہ ایک مشک ایک اسٹر بی کو آناتھا زبیدہ سے جا ہ زمزم کو گھد دایا . اُس میں مانی نکلا ، بھرائس نے سوچا کہ اپیی لوئی صورت ہونی جاہیے بس کی وجہ سے ان مقامات میں <sup>آ</sup> سانی کے ساتھ یا تی اس بے کارپر دا زوں اور واقعت کاروں کو ہلاکراس معاملہ میں مشور و کیا کہ کس صورت سے مکتے تک یا نی مپونچا یا جا سکتا ہو۔ ان لوگوں لئے کہاکہ طالف کی طرف کوہ طاد ہی حہاں سے ایک حثیمہ کلگروا دی سے حثین کی طرف آباہی اور وہاں کی کھیٹا ا وربا عات اس سے سیراب مہوتی ہیں وہی تیمہ کھے تک ہیونجایا جا سکتا ہی ۔ لیکن رہے مین مقدر بہاڑواقع میں کراس کا میں ہے انتہا دولت صرف کرنی ٹریکی ۔ زبیدہ سے

الغرض کے حکم کے مطابق کام شروع کیا گیا۔ پہلے وا دی کے کعیت ورہا غا کئے اور سوتے لاکر ملامین کے ساتھ دوسرے بیاٹری حجر نے اور سوتے لاکر ملامینے سے وہ اچھاخاصاا کیسے ٹیمہ ہوگیا ۔اورمتوا ترتین سال کی محنت ہیں رہر حبب یہ نہر لوری موگئی تو وہ اُسکو دیکھنے کے لیے بھر مکہ مکرمہ گئی نے نہرمیں سے بانی کا لنے اور نہا ہے کے لیے جانجا سقا ہے آور خوض ما<u>ولو م</u>ے ورلبرحونكه مبدان عرفات ميں حهاں كه تمام سلمان حج كے ليے جمع مبوتے ميں إلى حج یا نی کی بخت قلت تھی اسلیے اسکے حکم کے مطابق کوہ کرا سے حوثیمہ کُلکہ وا دی لعمان میں گرتا ہواس<u>سے ن</u>ہز کالکر<del>عرفات ن</del>ک ہونچا لئ گئی ۔ اورخاص <del>موقف نٹیرل</del>ھیں جج بهبت سے حوض سادیئے گئے کہ وہ بھرت رہیں ماکر حب ماجیوں کامجمع مہوتواں کو عر<u>فات سے</u> اس ہنرکو کئے لیجا کرمز دلغہ تک ہیونجایا ۔ اور پھر وہاں سے مقام مناکے قریب بیونجا کرایک ہمت برا کنواں جوعبوں کی نیا ئی مونی ایک خوفناک علا معام موتی مح کفکه وا کرائس میں اس نهر کوگرا دیا۔ به نهرزمین دوزم امیره الا کمانشرفیان صرف مهوئین - کاربر دارزمب اسکاف سٹاکرزمیدہ کے یاس لے گئے توائس لے اُسکو دھلیمیں بینکوا دیا اور کہا کہ ہما<u>ہے ہی</u>ا اب كاكيا كام مهم نے توبيركا محسبتُ متندكيا ہے جسقدرہا سے دمہ باقی موليلو-اور حومهارا باقى مهوسم كمفاضكيار امتدا د زما مذسے اکثر پیرخراب ہوتی رہی . اور خلفا ، اور شاہان مہام مرا بر

اس کی مرمت کرتے چلے آئے ۔ سلطان سلمان عظم کے زمانہ میں حشیمہ عرفات بالکل ختک ہوگیا ۔ سلطان لیے اس کی مرمت کا ارا دہ کیا لیکن اس کی ہوی ملکہ حضرت سلطانہ نے کہاکہ صطرح ارون الرست پدنے اپنی ہوی کواس ہنر کے بنا لئے کا وقع دیا آپ بھی محکواس کی مرمت کاموقع دیں - سلطان نے منظور فرمایا - ملاموقا نے دس لاکھارشرفیوں کے خیج سے تمام ہنرکوا زسرنو درست کرا دیا ۔ کئی حکمہ ہے بہاً كاط كريشي ملائے كئے ۔ أنوقت سے سلطنت عثمان لم كى طاف سے ايک باقا عادہ محکہ اس ہمری حفاظت! درنگرانی کے لیے قائم کر دیا گیا ۔ جو آجنگ برابراس کی دیکھھا رَبَارِىہْتَاہِجِ اوْ يِهِينِرِيدُستورجارى ہجِ- اورحجا زٰكى شەرگ خيال كى جاتى ہجِ- ابْبُك اسکانام نہر رسدہ ہی سیے۔

وسری بارجب رسیده مکه میں گئی تھی تواسنے بس مبرارشقال سے کے شرحالت کے وروازے اور چو کھ طاہر حروا نے کھے۔

اس عالی حوصلہ عورت ہے کئی باغ اور محل تھی تیا رکرائے لیکن لکامفعہ اتھا نہیں مل سکا۔ فارس کا شہر تبریزاسی لے آباد کیا جواس کی حاکیر کا مرکز نقا۔

علم دوستی کی بیکیفیدت تھی کراینے محل میں ہیں لوٹری نہیں کھتی تھی جہڑی لکھی مذہبو۔ قرآن ٹسرلفیٹ سے بہت شغف کھتی تھی۔ میروقت اسولونڈیال سکے تصبر میں قرآن خوالی کرتی رہتی تقیں - دورسے بیمعلوم موتا تھا کہ شہر کی تکھیوں کی میآبتا

کی آوازآرہی ہے۔ اس کے بطن سے صرف ایک مٹا آمین سیدا ہوا ۔ ہار و ان ارشد کی دوسری

عورتول سے اورکئی بیٹے مامول - قاسم اور صالح وغیرہ مگرز میدہ سب کوایک ا سجمتى تمى - اورسراك كى تعلىم سے تحب كيمتى تمى -

ہ رون کے مرکے بعدامین تخت خلافت پر ملجھا۔ اس موقع برانیا رہے تھا

ن رمیده حاکر لینے بیٹے سے می ۔ اموقت اسکا ایسا شاندار بہت تبال مواکہ اس یشتر د نیامیں ٹ یدہی کسی عورت کا مواہمو۔ ليكن آمين دوراندلش اور مدمر مذتها - يه ديكه كراسكا بها لي مامون حوخراسا كا عاكم تقا خلافت على كريش من لكاء آخروونون مي ألا أن موني - ساتيج چاربرس خلافت کرنے کے بعد آمین مقتول مہوا ۔ اور مامون تخت پر معجما ۔ اس موقع يربعض مراري زميده كوبهت أنهارا كرحس طرح حصرت عائشه ج <u>حضرت عثمانٌ کے خون کا بدلہ لینے کی عُرض سسے حضرت علی س</u>سے لڑی **قب**یل سی ط تم ھی لینے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے <del>مامون سسے</del> ل<del>او۔اُسنے کہاکہ معا ڈالٹڈ کحاعورتس</del> اس کے بع<del>رز میدہ ن</del>ے مامون کوایک خط نهامیت بُر در داشعا رمیں لکھا جسکو یره کرمامون بهت رویا - اور کها کرمین و ه توهنین کها تھا جو حضرت علی شنے کها تھا جب أن كوحضرت عثمان منك قبل كي خبر الي تقي كه ' ميس ما راصني مهوں نرمين عكم ديا' لیکن مد ول سے دعاکر اسول اے اللہ تومیری مغرز طاہرہ کا ول ننج وغم سے پاک کروے ایک نذکره مین ظرار که زمیده نے امین کے مرشیمیں فارسی زبان میں راعی تھی تھی -کے جان جان جان خوش ہے تو بغداد پریشان مشوش ہے تو رقتی تووس بے تو ہاندم فراد! تو درخاکی ومن درآتش ہے تو اگریہ ببات سے موتو فارسی مشاعری میں *مست ب*ہلایہ کلام مہو گا۔اور سم <del>رہی ہ</del> لواس کاموجد کہ سکیس گئے . کیونکہ <del>امون</del> کے زما نہ سے پہلنے فارسی شاع<sup>ا</sup>ی کا قطعاً وجودتی نابت بنیں ہے۔ خلیفہ مامون سے اس محترم خالون کے ساتھ وہی سرنا وُر کھا جو کوئی لائق شاہراہ اپنی ال کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ د ولا که دینارسالا مذاس کی جاگیر مقرر کی تئی ۔ تغجیب کم ابن خلد ون ککمتا ہم کم مامون نے امین کے دونوں مبیٹوں موسی اور عبداللہ اور زمبیدہ کو افراقیہ کی طرف بھیجدیا تھا ۔ لیکن اور تواریخ سے قطعاً اس کی تصدیق منیں مہوتی ۔ یہ ممکن ہم کہ رنج وغم مٹانے کے لیے یا انتقام کے خوف سے کچے دن کیواسطے بھیوریا ہمولیکن زمبیدہ نے اپنی آخری زندگی کے دن بین آدہی ہیں لبسر کیے ۔ اور

## تركان خاتون

بين سرايع ميل سكا التقال مبوا - اورد بين مرفون موتى -

سبلو تی خاندان کی حکومت تقریباً ڈیڑھ سو سال مک نیا سے اسلام کی سب ٹری طاقت تنی ۔ اس میں طغرل اور شنجر وغیرہ ٹرسے ٹرسے نامی سلاطین ہوسے ۔ لیکن اس خاندان کا گل سرسب سلطان جلال لدین طائش ہو۔ اس کی حکومت کا قرشب دیوارچین سے قسطنطنیہ کی فصیل مک ورانتہا ہے شمال سے آخر میں تک پھیلا ہو تھا۔سٹ ہان روم اسکے باجگز ارستھے۔

مغلیه سلطنت میس عهدِ شامِجهال کی طرح ملک شاه کا زمانه بھی عدل وا دعلم و شریعیت اورامن عافیت کا زمانه تھا۔ اسی کا وزیرِ نظام الملک تھا جیسے بغداد کی شہور سلامی درسگاه نظامیہ قائم کی۔

ترکان خاتون ملک شاہ کی ہوی تھی ۔ اور وہ ترکوں کے قدیم ہا دشاہ افراسیاب کے خاندان سے تھی ہوکیکا وس اور رستم کا مدر تقابل ورحر لفیت تھا۔

امورسلطنت میں مشربک غالب تقی ۔ سلطان ملااس کی راہے اورمشورہ کے کوئی

انجام نہیں تیا تھا۔ اور معلمات کے تام کاموں میں س کی رصام ہے کوم تا اوراس کی کسی بایت کور ریذکرتا ۔ کیونکراس کو آس کی دانشمندی اورعقل بربورا تر کان خاتون نو دسلطنت میں و درہے کرتی تھی ۔کئی بار مرما رخلانت لینی ہغدا دہیں ہی گئی ۔ امرار کو اُس نے بڑے بڑے عطیے اور جاگیریں دیں ۔ لوگ آسکے ا نعام واکرام سنے مالا مال مہو گئے ۔ اور تمام ملک میں وہ حد درجہ مردلعزیز مہو آئی اس زمانه میں خلفار بغدا دکی سلطنت اگرچیر باکل محدود میوکئی بھی . لیکن کا مزہبی اورخاندانی اٹرامقدرتھا کہ دنیا کے ٹرے ٹرے یا دنیا ہ اورسلاطیر ان کے ہستا مذکی خاک پراپنی میشا بی رگڑنا یاعث فخر سمجھتے ہتھے ۔ اس لیے بلحہ تی سلطی لیٰ خواہش تھی کرعباسی خاندان سے کسی طرح پر ہما ایمو ارموجائے . خلفا رعباسی نے می سلجوقیوں کی ٹرحتی مہوئی طاقت کو دیکھ کر ملکی مصلح کے ىخا ظەسىھ اخىكے ساتھ رمنت تەكەر ئامنظور كەليا - چنانچە طغرل كى ھېتبى ارسلاپ خاتون خلیفہ قائم ما مرائند کے ساتھ بیا ہی گئی ۔ ، مق<u>ری بامرانته جوارسلان</u> خاتون کا بٹاتھا خلیمہ مبواتوائس سلے تر کا<u>ن خاتو</u>ن کی مٹھاڑنے ساتھ اپنے کاح کے پیغام کے لیے وریر فحرالدولہ *کو ب*طور سفارت کے سلطان ملکشاہ کے دریا رمیں بھیا۔ <u> فخزالدولہ نے اصفیان</u> مس ہیونجکر سلطان کی باریا بی حال کی - او استكريهان جانا جابي رجنائخه فخوالدوله كسائقه است لينح وزير نظام اللك بھی کر دیا ۔ اور یہ دولوں معتقم وحدم کے ٹرکان خاتون کی ڈیوڑھی پر میپوسنے اورمغام گذارا -

ترکان فاتون سے چیدشرا کط میں گیے مینملدان کے ایک شرط بر جی کی کر فالو کی موجود گی میں خلیفہ کسی دوسری عورت سے شا دی نہ کرے جب در با رضافت تام شرا کط منظور مو گئے۔ تو کل ح میوا بہ کاح کے بعد ترکان فاتون خود اپنی مبٹی کولیکر یغداد کو روا نہ مولی جمیز کا ساما

کاح کے بعد ترکان خاتون خود اپنی بیٹی کولیکر بغیاد کو رواز مہوئی جمیز کا ساما ۱۳۱۰ اونٹوں اور ۱۲ بخچروں پر لاداگیا - ہرایک پرز ترین مجمول ٹری مہوئی ہمی اوران کھے طوق اور زیورات ہائکل سوسلے اور چاندی کے ستھے - اپنچروں پر بارہ صندوق خانص چاندی کے تصحبی میں ریورات ورجو اہرات بھرے ہوئے ستھے جن کی قمیت کا انداز ہنیں لگایا جاسکتا تھا۔

جمیز کے آگے آگے <del>سعدالدول</del>ہ گوہ آئین سلطانی سفیراورامیر رہتی ورہیجے ہیجے فوج اور دوسرے امرار تنے ریہ تہ میں جوشہرآ تا تھا وہاں کے لوگ ہے تابال کرکے ولین پراشرفیاں تھےاور کرتے تھے ۔

رہے وہن پر اسرفیاں چاور رہے ہے۔ بحس رات کویہ قافلہ بغدا دہیں داخل ہوئے والاتھا اُس رات کوخلیفہ کے حکم سے تمام شہر کی آئین بندی کی گئی ۔ شاہی محل و ررسستہ میں چرا غاں ہوا ۔خلیفہ سے بیشوا ئی کے لیے و زیر الوشنجاع کو بڑے کر و فر کے ساتھ روا نہ کیا ، مہزار ہا سوا ر مشعلیں لیے ہوئے گئے گئے تھے ۔ اسکے پیچے وزیر کی سواری اورشم و خدم تھے ، ضافون لینے میکے کی سواری سے آٹار کرسر الی محافہ میں سوار کرائی گئی ۔ اب باتر تیب نیم جلوس بغدا دمین رضل موا ۔

سب پید و زیرنظام الملک کی سواری تھی جبے آگے سوار ما تقول پیشعلیں لیے ہوئے تھے۔ اسکے بعدا مرار خلافت کی سواریا لئے ہیں۔ پھراُن کی بیبوں کی - ہرایک سواریا لئے ہیں۔ پھراُن کی بیبوں کی - ہرایک سواری الگ لگ بورے نرک احتیام کے ساتھ تھی - ممالیک بحشم و خدم اور

اس کے بعد خالون کامحافہ تھاجس کے جارمس سوسلے ترکی کیٹرس نہا ہے زرق برق لباس مس گُموڑ ول برسوا رئفیں ۔ محافہ کا قبہ جوا ہرات کی حکب سے روشنی میں حکمک کر ماتھا۔ اور تما ٹیا میکوں کی آنکھیں خبیرہ مہو کی جاتی تھیں ۔ وہ رات بغیدآد کی یادگار را تون میں سے شمار کی جاتی ہے۔ اور شاید ہی ایسی صبح کوخلیفہ نے ایک ٹیا ندار دریا رکیا۔سلحوتی امرار کوخلعت قاخرہ اورانعا عطافرمایا۔ اور ٹرکان خاتون اور دوسری سلجوتی خواتین کوگرانها جوڑے بسیئے۔ خاتون ایک سال مک ہاں رہی ۔ائس کے بطن سے ایک اوکا بھی سدا ہ جسکانا م *جعفرین مقتدی یا مر*ا مت*در کھاگیا۔ سکن آخرییں خلیفہ نے بعض شنہ ط*یر یوری نہیں کمیں خبکی وجہ سے ناچاقی ہوگئی۔اور تر کان خاتون نے اپنی مٹری کومع وا ، اینے پاس ملالیا ۔ لیکن <del>صفحان ب</del>یویختے ہی وہ انتقال کرگئی - بغدا دمیں <sup>ش</sup>کی مو<del>ت</del> کاٹرا ماتم کیاگیا ۔ شعرالے دردآمیرمرش*یے تکھے*۔ اسلامی سلطنتوں ہیں کی ع*ہدی کے معاملہ میں اکتر حیب دگیاں پڑتی رہی ہی*ں لك نتاه كى سلطنت ميں بھى س معاملەپ نتطرنج كى سياط كى صورت ختياركرلى وا قعه بریماکه ترکان خالون چاہتی تھی کہ سلطان کاست جیوٹا بٹیا محمو دھوُک بطن سے تفاولی عهد مبو- نظام الملک مکاحامی نہیں تھا۔ وہ با دشاہ کے بڑے بیٹے رکبارٹ کا طرفدارتھاجو ملک شاہ کیٹری موی نہیدہ فاتون سے تھا۔ زبیدہ خاتون اپنے بیٹے برکیارت کی جان کوخطرہ میں کو کرخوف زدہ تھی اس لیے اُس نے نظام الملک ورمالک نظامیہ (جو نظام الملک کے زرخر مرعلا) تھے اورسلطنت میں بہت قوی اٹرر کھتے تھے) کے دائن میں نیاہ لی-

91 م*اک ثناه* کا دوسرا وزیرتاج الملک جولیاقت اور قابلیت مین نظام الملک ثا تها ترکان خارون کا بمخیال تھا۔ آخراس کشاکش لے بیانتک طول کھینجا کہ اسکا میتجہ نظام الملك كي قتل كي صورت مين ظاهر سوا ترکان خاتون کے لیے ایم طلع صاف تھا۔لیکن قضاء الٹی سے اسی اثناء میں هُ يَهِ مِينِ مِهِ سال كي عمرس ملك شَاه بِي انتقال كركيا - تركان خايتون نے سكي موت کو مانکل مخفی رکھا۔ امراء کو بڑے بڑے عطتے فینے اوراُن سے لیٹے سلتے محمود کی اطاعت كاحلف ليار اميركر بوقاكوسلطان كي ممهر ديكر دارالسلطنت صفهان مس ہیجا - د ہاں اس نے قلعہ کی کنجیا ں <del>ص</del>ل کرکے اسپر قبضہ کرلیا -اور میسب کام ت<u>اج المل</u>ک کے ذریعیت میوا -بعداران ترکان فاتون ماکب شاه کی لاش کولیکر مع لینے نواسے کے بغداد کو روا نەمبونى - تا مسلطنت میں به شهره تھاكەسلطان بغدا دكوجار ہا ہے - كسى كومى چير نہ ھی کہ وہ مرکبا نیے۔ بغدا دمیں فلیفہ سے اُس نے بیخوہ ش طام رکی کرمرا بٹا تخت نشین کا حائے۔ خلیفہ نظورکیا ۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کرسلطنت محمود کی مہو خطبہ میرے نام کا یڑھا جائے۔ ملکی اختیارات ترکا<u>ن خاتو</u>ن کے ہاتھ میں رمیں ۔ تاج الملک زیرعظم مو- اور الير آزم يدسالار بنايا جلئ . ترکان خاتون نے اسکومنطورنہیں کیا۔ سیکن حیاس سے کہا گیا کہ تہارا برٹیا

پرها جائے۔ ملی اصلیارات برگان حالون نے ہی تھیں رعیں - باج الملات ریز ہم ہو۔ اور آمیر آزر سپر سالار بنایا جائے۔ ترکان خاتون نے اسکو منظور نہیں کیا۔ لیکن جب اس سے کہا گیا کہ تہارا بنایا نابالغ ہو شرعاً اس کی ولایت جائز نہیں ہم اسلیے یہ سب شرطیں لگائی گئی میں توجوراً اسے ماننا پڑا۔ سرسہ امور طم کرکے اس نے اصفهان میں رکیار ق کو گرفتار کریے کے لیے فوج

یسب امور طی کرے اس نے اصفهان میں برکیار ق کو گرفتار کر ہے کے لیے فوج بھیجی۔ وہ گرفتار کرمے تیدکرلیا گیا۔ لیکن حب مالک نظامید کوسلطان کی وفات کی

تركان خاتون ايك عظيم الشان فوج ليكرركبارق كرمقام يح ليصلى برکیارت کے جب ترکان خاتون کی آمد کی خبرسنی تو *عالیک نظامیہ کو لیکو* صوبا سے مکلکر کیے کی طرف روانہ ہوا۔ خوش متی سے رام اپنی فوج کے اسکاشر مک حال ہوگیا ۔ استے دونوں فوجیں ملکر <del>ترکان خاتون</del> کے لیے تیار بیومئں - ترکا<u>ن خاتون کے بھی صفها ن سے رکیاری ک</u>اتعاقب ریرتقا م<del>هر دجر</del> دمیس دونوں فوجو*ں کا بخت مقاملہ ہوا - ہ*فتوں لڑا کی ہوتی یی ۔ لیکن ترکیان خانون کی فوج سے کئی ہیے۔ نٹلاً <u>امیر ملرد</u> امیر مشتکیر حاملا ہ مع لینے نوج کے د**ستہ کے برکیارت کی قوج سے جاکریل گئے** جس کی وجہ سے خالون کو شکست ہوئی ۔ اور آخر کاروہ مع اپنی فوج کے واپس کر مہمان مىں قىلعىب رىندىبوگئى -برکیارت نے کئی مینے تک صفهان کا محاصرہ رکھا۔ لیکن وہ ستے نہوسکا یے عاصرہ اُٹھاکرانتظام سلطنت کی طرف توجیب کی - اوراُس میں تھا کڑے کرلیا۔ ایس ترکان مرا رسر سبّگ سا دہگیں وغیرہ مع اپنی فوجوک ترکان حالّہ ل کے نام کا خطبہ اورسے کہ جاری کردما ۔ لیکن آمیرا نز سیالا′ فوج یے اس کی سخت مخالفت کی۔ اُس بے کہا کہ دربار خلافت سے اس کی جاتیا ں ملی ہے۔ سکہ محمود کے نام کا اور خطبہ خلیفہ کے نام کا ہونا چاہیے۔ اس کی وہبر

سے امیرانز اور تنہیل مرسخت عدا دت بیدا ہوئی ۔ آٹر سلیل اسکے خوت بھاگ ابنی ہن زمیدہ کے اس جورکیارق کی ان تی اجازت لیکر علاآیا۔ یهاں امراراس کی طرف سے ملئن مذہتے ۔ بہانتاک کہ ایک روز امیر شتکیر جانداروغیرہ نے تنہائی مراس سے دریافت کیا کہ تم کس اے سے کئے ہو۔ اسمیل سے کدیا کرمل س ارا دے سے آیا موں کرموقع یا وُں تورک اُت کو نَ كركِ سلطنت برقبضه كرلون - بيرمُسنكرا مرا رساخ اُسكَوْقُل كر والا جربُ كَلَّ ہیں زمیدہ خالون کے بیکیفیت سی تو وہ بی ڈیپ ہورہی ۔ سلاميمة مي تركان خاتون ك اميرانزكو فارس برفوج كشي كے ليے سے صوت نے حاکم فارس تورانشاہ کوٹنگست دیکر وہ صوبہ ہی ترکائ تون کے قلم وہیں شال کیا۔ ترکان خا**ر**ن نے نہایت عزت کے ساتھ زندگی *سر*کی ۔ رکیارق نے کئی مار اسکونیجا دکھائے کی کوٹٹٹ کی لیکن وہ اپنی قاملیت دربیدا رمغزی سے برارٹیکا مقابله کرتی رہی ۔ اسکے امرار جاق ول سے اسکے ، دگار مطبع و فرما نبردار سے اوروەنهايت سردلغرنرىقى -محيث يم ميل سخ صفهان مين فات بال اورومين فن كي كن ومنازه كسات دس سرارتر کمانوں کی فوج تھی۔ تمام اطرات ملك ميں سنے سجدیں - مدرستا ورشفاخالے منوائے تھے ۔ اس کی سخا وت اور نیاشی کو با دکرے لوگ سکا ماتم کرتے تھے۔

## شجرة الدُّر

شجرة الدرتركى قوم كے ايك غريب غلام كى لاكى تى اور ملك شام كے شہر ومشق ميں سلالئے ميں اور ملك شام كے شہر ومشق ميں سلالئے ميں ہيں۔ اسكے باپ كا آفا ايك نيك نها و شامي ملل تھا جو بڑا عبادت گزار حذا پر ست اور علم دوست تھا ۔ اسى كے گھر ميں شجرة الدّرك والدين ورخود اس كى ترمنت ہوئى ۔ والدين ورخود اس كى ترمنت ہوئى ۔

شام کا ملک حسن کے کھا طاسے دنیا میں بیٹے ہمتا زرہا ہی۔ حضرت یوسف علیٰ سلم وہیں ہیدا ہوئے تھے۔ اوراب بھی وہاں کاحسن تمام دنیا میں بے نظیر کیے کیا جاتا ہی ۔ شجرۃ الدّرجوا یک ترک غلام کی لڑکی تھی خدانے اسکو بے مثل جس صور عطاکیا تھا اور ہی وجہ تھی کہ اسکانا مشجرۃ الدّر زشاخ مرحاں) رکھاگیا۔

) کیا تھا اور میں وجہ تھی کہ اسکا ہام سجر ۃ الدّبہ رشاح مرحاں) رکھا گیا ۔ اس کا آ قاجو لا ولدتھا اسکومبٹرلہ اپنی لڑکی کے سمجھتا تھا ۔ اور ٹری محبت کے ساتھ

پالنا تھا جب وہ سن شعور کو پہونچی تواُسکوع کی زبان کی صرف نخوا ورقرآن و تفسیراو س حدیث وفقہ کی تعلیم دی - قرائت بھی سکھا ئی ۔ اب س کی لیاقت علمی ورس ظاہری

کا بٹراشہرہ مہوا -ایوبی خاندان کے ماک کامل مجھر کا زمانہ تھا وہ بھی اس مانہ م<sup>و</sup>ستق میں موجود

ان کے بیٹے شاہرادہ مجم الدین ایو بی نے جب شجرۃ الدر کا ذکر سُنا تو اسکے آقا کے بات شاہرادہ مجم الدین ایو بی نے جب شجرۃ الدر کا ذکر سُنا تو اسکے آقا کے باس کہلا میجا کہ آپ شلحرۃ الدر ہم کو دیدیں ۔ نیکدل آقاجو اُس کی مروقت بھلائی چاہتا تھا ہم تا مراد ہ مجم الدین نے آئی قبیت میں کئی تھیایا ل شرنویں کی محوا بئیں۔ بڑھا ان کو منظو نہیں کر تاتھا ۔ گر حب شامرا و ہ سے اسمار او م مور آائی تیمیت لینی شری ۔

ے رورش مال متی قسمت کی باوری سے ہا دشا ہ وقت س*ے محلہ ا*رمی<sup>ل</sup> کی جہال محمد دولت کی انتها ندهمی اور مرقوم کی سگمات گیاب دوسرے سے طر مکر موحو دفقیں ۔ مگر نجرة الدرجس كيعمراسوقت اڻھار ۽ سال كي تھي ۔ تمام سگيات بيل ہي معلوم ميو تي تھي مل*ک کامل خیرشنے جب اسکو دیکھا اورس طاہری علی لی*اقت ورقل وشعور میں کا مل مایا تولینے بیٹے سے کہاکہ اسکوآ زا دکر دو اور پھراسی کے ساتھ ٹیسے دھوم دھام سے ما ښراده کې شا د*ې کر*دي په شجرة الدّركواللّٰدتعالى بنهبت سے مردوں سے زماد عقل دى تقى بهت بى ہے اپنی عقلندی کے سبب سے محل م*ں سے متازا و مغرز ہوگئ*او بالمح تجم الدین کو اسپرمبت اعتماد مبوگیا - اس سے ایک مثیا ہمی پر اِمبواجسکا مام ماك كامل حمدكي وفات كے بعد حب ماكت صالح تجم الدين بادشا ہ موا توشجرة الدّر بوجهرا بنی عقلب دی کے اسکا دست باروین گئی اور تمام ملکی معاملات میں حصہ سلینے لگی۔ لەمدىت كے نتىنە وفساد كى وجەسے ماك شامىي جوخرابياں تاركىمى تىمبىل *سىك* ے دمشورہ سے وہ سب فع ہوگئیں ملک ہیں! من ور رفاسیت ہوتی اور ساری رعایا نوشحال ہوگئی۔ جب ملک شام کا انتظام حسب نخواه ہوگیا توملک مجم الدین اپنے دارانخلافہ قاہرہ دمصرامیل یا اور وہاں کا اتطام شرع کیا۔اس زمانہیں فراسیدوں کے حلے

قاہرہ (مصر) یں یا اور دہاں کا انتظام سرتے لیا۔ اس رمانہیں فرہیمیں وں مصری مصر بررہ بتے تھے ماک صالح لے ایک بڑار لشکر تربیّب یا اوراسکولیکر فرانسیسوں کے مقابلہ نے لیے مخلا۔ اس کی عدم موجو دگی کے زمانہ میں شہرہ الدّرسلطنہ کے تمام کا ژبا

ِ د منحتار حاکم تھی و دنهایت دوراندلش اورعقل نه عورت تھی اس لے ایسا امن امار لحاكه تمام ملك مين كهيس كوئي فتنه فسا دمنيس كمطرا مهوا ساري رعايا ادرا مرار<sup>د</sup> وزرأ ماک صالح نے برستے غلام خریہ سے ان کی تعداد کئی مزار کہ بنیج گئی تح کبھی تھی یہ غلام ذکا فسا دہی کیا کرتے ستھے ۔ش<del>جرۃ الدّرسے جنب اس کی 'رکا۔</del> ی توائس نے مقیاس کے قریب ایک قلعہ منوا یا اُس میل ن سب غلاموں کورکھا ور شہر میں بھرنے کی نما نغت کر دی ۔ اور کئی سوکٹ تیاں تیا رکزائیں اور برسم کے بھر ک ے ہتیار مہیا کیے اوران غلاموں کو بحری اڑائی سکھلائی تاکرحب فرنس<sup>ٹ</sup>یسی ح صلے تجم الدین کے چرہ پرایک بھوٹرا نخلا۔ مرحن اسکاعلاج اگیا لیکن ه احصانه موا بلکه مرا بر برگه تاگیا آی زمانه میں ایک فریج حنرل حبیکا مام <del>ریدا</del> دوسونظ كنتسال لكردمياط كاسرحدير آبهونجا-سیسی سیدسالارسلما نول کاسخت دیمن تھا۔اس ل<del>ے ایدلس کے سلمالؤ</del> نظلم کیے تنفے اوران کا سارا ہال لوٹ لیاتھا۔اسب ایک بھاری فوج لیک<del>ر م</del>ھ ئےآیا <u>دمیاط</u>یں نیچکراسپر *وارک یے غرمیب سلمان پنے بال تخو*یک لیکر بھاگے اور ساراشہرا سکے لیے خالی حمیور دیا۔ کیونکہ ان میں اسکے مقابلہ کی کا شجرة الدريخ جب منا تواسكوبهت ترد دموا كمؤ كوملك صالح سخت بهارتها لیکن عالی حوصله با د ثناه نے یا وجو داس تکلیف ره مرض کے اس سے کڑنے کی تیا <sup>می</sup> کی اور بینتار فوج لیکر دمیاط کی طرن ر دانه موا \_خو دایک محافه میں سوارتھاکیونکہ ہیں اتنى طاقت مجي نرتھي كه وه مبيحي سك -

دمياط كى سرحدمين بنجك فرنسيسيول سيسنحت مقابله مبواا ورمنيمار فرنسيسي مات كئے - آخر ريدا محبور موكر عمال كيا-مل صالح كامياب وايس يا . ليكن س كي مهاري مبرستي جاتي هي ورآخر ١٠٠٠ شعبان المنظم سيهم لأه كواسكا انتقال موكبا -اس سے ایک ل بہلے ماک صابح کا بٹیا ملک خلیل دہشجرہ الدّرسے بیدا ہوا تها مرگها تها - ایک دوسرا بیا تورانشا ه دوسری بیوی سے تھا وہ اسوقت کیفا کے قلع ىي*س تق*ا جو*مصرى بىي*ت فاصلەر بۇلەرىلك شام بىي واقع بۇ-مل<del>ک صابح</del> کی و فات کے بعد شجرۃ الدّرہے بیمقلمندی کی کہ ہی موت کی **حبر ل**وشائع ىذكىا -كيونكهاسكوخيال تقاكهاس كى وفات كى خبرُسكرفرلىيىي پيرخله كرسنگے چيانچه روز اطها بحل من سقے تاکہ لوگوں کو معلوم مہو کہ ملک صلح ابھی زیرعلاج ہج اورتمام کا دم آ اسی طرح شجرہ الدرانجام دیتی تقی سبطح اسکی ہاری کے زمانہیں کسی کو کا نواکل نخم نہونے یا لی کہ باد شاہ مر*گیا ہی*۔ <u>میرحسام الدین لاچین اورامیرفارس لدین قطانی دو نوں وزیراس معامله</u> ی تنجره الدرکے بمراز تھے اور کوشش کرتے تھے کہ بیر رازکسی طرح افت نرہو۔ تنجرة الدرك ايك دى توانشاه كے پاس م كرتام حالات اطلاع دى -رمهیندکے بعد تو<del>رانشا</del> ہ ایک جرارلٹ کر کر دوں کا لیکرقا ہرہ میں یا اور کیم محرم مسل تورانتا ه ایک شخت مراج شا بزاده تها - اس نے لینے بائے تمام ملازمو کو برطرف كيا اوراسينے غلاموں كوانكے سجائے مقرركيا تمام رعايا واعيان ملكِ لس ناراض موكئ حب يه خبرس فرانس مين مهو كيس توريد آبير المعظيم التاج بكي بره ليكر بهونحااور فارسكو برحمله كيا -

ش<u>حرة الدركوية خبرسُ نابعت فكرب</u>يوني كيونكه تورانت و*كسي كام كا*آدمي ميرسام الدين لاجين اوراميرمبيرس بندقدارى كوكلاكركها كرميقدرتم سيفوج جمع تبو جمع كرك نسجا كواه رشمن كوملك سن نكالدو -اس کے فرمان کے مطابق ان دولوں امیروں لئے لشکر جمع کیا ۔ تورانشا ہ لیے جمہ دیکھا کہ لشکر جمع ہوگیا تو و ہنود ہمی حلنے کے لیے آما دہ ہوگیا ۔ اورٹرے کرّ وفرسے باسلامی ٹ کرھایا - ہما در لاجین سانے ہو تختے کے ساتھ ہی فرنسیسیوں پرایک بیدر بغ حملہ کیا جوقیامت کا نمویڈ تھا، ہومسلمان امرا راس *معرکہ میں شہد م*یو*یے سیامیوں کی تھی* نتی نئیں - تقریباً بیس مزار فراسیسی مائے گئے اوراً خرکار ریدا گرفتا رکر لیا گیا ۔ تورانثا ہ کی ملطنت ایک سال رہی اورا سکے بعد جب س نے زیادہ منطالم سنے شروع سکیے تو ملک صابح کے بن علا موں سنے اسکو مار ڈالا۔ اسکے مرفے برالولی ىلطنت كاخاتم ببوگا. اس کے قتل کے بعد تمام امراء اوراعیان سلطنت نے مشورہ کرے ش<del>جرۃ الدرک</del>و صِفْرِ الْمُكَالِيمْ مِينِ تَحْت بِرِسْجِايا - تمام قاہرہ كى آئين بندى كى كئى اوربڑى خوشياں منائی کمئیں کیونکہ اس کے عدل الصاف سے تمام ملک مصرحوش تھا اوراس کی عقل ا ور د ورا مُدنتِی نریسب کواعثما و تھا ۔ شجرة الدرتركي عورت لتي اسكم لرج مين حلم ومتانت يخود داري اور دقار متر کھال تھا ہیں وجہ تھی کہ اسکا رعب بہت تھا وہ ہملتے بیرد ہ کی آڑ میں مٹھکہ دربار کہ آگھی اورٹرے بڑے امراء اور وزراء اسکے سامنے جانے تھے تودُوری سے زمینوسی تے ستھے ۔ اسکا وزیرغ الدین اسک ایک نهایت لائق ترک تھا ۔ شجرة الدرنے سے پہلے یہ کام شروع کیا کہ بحری فوج باقاعدہ مرتب کی ماكه ماك سروني حلول سے محفوظ يہ - امرار اوراعيان سلطنت كوائس نے اپني

نیا*سنی سے بٹری ٹری حاگریں عطاکیں -* اور تمام ملک ہیں <sup>ہ</sup> مہر دلعزیز مہوکئی - بیانتا مسجد کے ممبروں براس کے نام کے خطعے ٹرسطے جالے نگے اور اس کے لیے دعایں پونے لگیں۔ وہ مرا یک کام سلطنت کا لینے پیش نظر رکھتی تھی۔ مکن تھا کہ <del>غرالہ بن</del> بیک بلااس کےمشورہ کے کو کی کا م کرہے ۔ فرما بوں پر اس کا دمستنحط یہ ہوتا تھا الجي اس كى سلطنت كوصرف تين مي مهينے بهوئے تھے كەخلىفە بغدا والوعفرمسلام کے ہاس خبرہ یونجی کہ مصروالوں نے ایک عورت کولینے اوپرحاکم نیا اب ی ۔ اُنھوں لیے ' مرا رمصرکے نام ایک خط بھیجا اورائس میں کھا کہ ہیں گے سنا ہے کہ تم لوگوں لیے ایکٹ ہت لیے اویر صاکم نبالیا ہی۔ کیا ملک مصر میں کو کئی مرد ہنیں جو حکومت کرسکے ۔ يه خطج سوقت مصرس بهونجا توتنجرة الدرك أسى وقت نهاست خوشي كے ساتھ ملطنت چور دی مصرکے لوگوں کو اسکاسلطنت چھوڑنا نہایت شاق گزرا۔ آخراُنھوں نے بیصورت کالی کہ شجرۃ الدر کی شادی غزالدین ایک کے ساتھ کر دی وّ غرالدین ایبک کوتخت پرمبھایا ۔ اسی وقت سے مصرس ترکی خاندان کی حکومست تشروع ہوگئی۔ افسوس كه شجرة الدر كا خاتمه نهايت در د ناك مړوا - وا قعه پرموا كه اس كې لوندلو کے کسی خاص وجہسے اسکے شوہ<del>رغ الدین</del> نیبک کوحام میں قبل کر دیا ۔ ہی عداوت ۱۷- بسع الاول من من کو اس معزز ملکہ کو <del>عز الدین ایک</del> کی دوسری بوی لے مروا ڈالا اورقلعه کے اوپر سے خندق میں بینکوادیا ۔ تین دن کے بعداس کے غلاموں لے اس کی تعسیر کو ملاش کر کے حفرت مسدہ تفیسہ رحمتہ اللہ علیها کے مزار مقدمس کے یاس دفن کیاایک غلام کی لڑکی اور کی تخت شاہی اور پھر بیا ک<sup>ا</sup>م !! می عجب میراگر دید ہُ بنیا دیکھ دیکھنا ہوجہ عبرت کا نما شادیکھے

## رضيركطانه

اليت بياني بارنج كے مرقع ميں <u>رضيه سلط م</u>زوه ويجسب ورخوشنا تصوير بم حسكوملكة م ت کا تمغه از حکامی- بیرنو دراج سین ملکه ملا ترکت غیرے محض کنی خدا دا د قاملیته برا در را در سی تخت مندیر نهایت جا ه وجلال سے حلو ه گرمونی - اتا لمطانه كي سوانح و تكھنے سےمعلوم ہوتا ہو كہ طبقہٰ انا ٹ میں ہی تعض بعض سکیات دلیری، عزم تنابت، جمانبانی، راسے، تدبیر میں مردوں سے کسی طرح کم نہیں موئیں؛ رصَيب لطابي من موسي خت مبدر يمقام دبلي لينه بها لي كالماهمكن مولي ہاہے کا نام سلطان تنمس کرین تمش تھا۔ یہ علا و ہشن وجال طاہری *کے اکٹرع*لوم میں دستگاه رکھتی تھی اپنے مذہب کی بیوربابند تھی۔ قرآن شریف روزانه نهاہیت ا در<u>سے</u> تلاو*ت کر*تی بیٹ عری سے بھی ذوق تھا۔ شعرصی کہتی ۔ شخت *سلطن*ت ہر مردا را الباس میں بے نقاب میتی نو دمقد ات قصیل کرتی ۔ تمام فرامین سکے سکتے معطنت کی جروکاکنچو ونگرانی کرتی ۔ میدان جنگ میں اپنی فوج کی پر سالار منبتی ۔ گریاوجو دان سب باتوں کے قسمت کی اچھی منریقی ۔ اس سے غلطی موگئ حس کے طفیل میں اسکوسلطنت کے ساتھ اپنی حان غریز سے بھی بات دهونا يرا -خود سرتھے، قوا عدوضوا بطشمسی کا دیباجہ اُلٹ چکاتھا۔ گراس نے اپنی خلادا

قابلیت اور من ندبسرے تمام خرابیوں کی رہے گئی کرکے فت نہ و فسا دکی اگ کو فر و ای بات

سلطان مسلطان مراجعت فرمائی تھی، تورضید کواہنا ولی عمد کیا تھا۔ امرار دربار سے عرض کیا کہ شام اردوں کے موسے لڑکی کے دلی عمد کرنے میں کیا حکمت ہیں۔ توسلطان نے جواب یا کہ میر سے فرزند لہو ولعب ورلغویات میں مبتلا ہیں و سلطنت کی قابلیت نمین رکھتے۔ رضیہ

اگرچه عورت ہو لیکن حقیقت میں مرد ہے ۔

پیر لینے بایکے وقت میں مهات ملکی کو انجام دہتی تھی۔ باوٹنا ہ اس کی صلاح و مشورہ بغیر کو گئے کا منہیں کرتا تھا۔ جب سلطان شمس الدین تم آس کا انتقال ہوگی تو سلطان عیس کے اغواست فیروز شاہ تخت شاہی پر مبٹھے گیا۔ اور تخت مسلطان عیس عیش وعشر سیس پڑگیا۔ اس کو بھا نڈول اور سخروں سے فرصت نہیں تھی سلطانت کے کام کو کوئ بنوطان ، تا م خزانہ بہودہ لوگوں میں صرف کر دیا۔ اور ملطنت کے کاروبار کواپنی مال کے بھروسہ پر مھبور دیا۔ وہ بیجد سے نگد ل ور ظالم تھی۔ اُسے قابو پائے ہی سلطان شمس لدین کی تام م بواؤل کو نہا بیت عذا سے قبل کیا جٹی کم سلطان کے جھوٹے لڑکے قطب الدین کو بھی مارڈوالا۔

آخر کاران سکناموں کاخون رنگ لایا اور حپوٹے شے سب فیروز شاہ سے فاراض ہوگئے۔ شاہرادہ غیات الدین نے بغاوت کرے خزار شاہی کولوٹ لیا اور فامی نامی نامی مرداروں سے سازش کرکے دہلی کاقصد کیا۔ فیروز شاہ سے جائج لیکر چڑھائی کی۔ مردار جو کا فیروز شاہ سے بددل تھے سریلنے ساتھ حبوثر دیا۔ ملکہ رضیہ کب جو کئے والی تھی۔ امراء کو متفق کرکھے تاج شامی لینے مسرر رکھا۔ ۱۸ بیع الاول کب جو کئے والی تھی۔ امراء کو متفق کرکھے تاج شامی لینے مسرر رکھا۔ ۱۸ بیع الاول میں ساتھ جو کو فیقین میں کیا اور جینا میں گیا اور جینا کیا تا میں گیا اور جینا میں گیا اور جینا میں گیا اور جینا کا میں گیا اور جینا کیا ہوا۔

، کے بعد فوت ہوگیا ۔ . حن سرداروں نے اسکو تخت سلطنت پر سٹھایا تھا اب وہ دوسرے <sup>ا</sup> ی تخت تینی کے دریے ہوئے ۔ اسی حالت میں ایک کمسر عورت کاتخت ہما ىطنىت كوسىنىھال لىناكو لىُ آسان كام نەتھا - اس بها در **م**كەپے بنى كممَة بكوزيركرك رعب داب كاسكرسي ولوسيرجا ديار *سٹسانی* میں ماکس اغرال دین حاکم لاہور بے بغاوت کی ہجس کی سرکو ہی۔ خو د ملکہ نے فوج کشی کی اوراس فوج کی خو و سب بہ سالار بنی ۔ ا سکا ارادہ تھا کہ ہاغی ک مقهور کرکے سلطنت کا دورہ بھی کرلونگی اور جوڑا بیاں کے سلطنت میں ماتی رہ ک اڻ کا تدارک بھي قرار واقعي مبوحائيگا ۔جب ملکہ جدود لاہورمس ہيونخي ۔ حاکم لاہو بحراطاعتت کے جارہ کارنہ دیکھ کرجاضر ہوگیا۔اُس کی خطائختی کی ۔اورماتان کا بھی اُس کی گورنری میں شامل کر دیا ۔ ہنوز کامل طورسے ملکہ کو اس خرصنہ سے نجا ملک التونیہ حاکم بھٹٹہ ہ لئے یا قوت جلٹی (جبکوائس کے سرخید ہا تھے هیں میرالامرار کا خطاب ملاتھا) کی زمادتیوں سے تنگ کر بغاوت کردی نے اس کی سرکوبی کے واسطے سی خود سسیا لار موکر سٹا رقوج کے ساتھ طرحا کی ران فوج لے جو کہ ما قوت علتی کے امیرا لامرار کے عہد فیسے ناراض تے موقع یا کر ما قور مصبنی کوقتل کرکے ملکہ کوقعلو پھٹنٹہ ہیں نظر مند کر دیا ۔ اور دہلی جاک<del>ر عز</del>الدین بهرام شاه کو تخت شین کیا ۔ <u>رضى پسلطا</u>نە قىدكى ھالت مى*س ئىي كىلى ئەنتىچى -* مل*ك لتونتي*رھا كم عمقارکرے دہلی کے شخت کیوا سطے پھرشمت آزما بی کی ۔ گرتبقد برمایٹ جکی متی ج نرگئی۔ دومارہ بھرمقا بار کونهایت زورشورے اُنٹی جندا مراہے دربارکو گانٹے لیا اور حالوں كالٹ كرليكرمقابله كيا - بهرام شآه كى طرف سے اغ الدين ليبني حوسلطا

شمس الدین تمش کا داما د اور جبکا خطاب آهٹ خان تھا۔ مقابل ہوا۔ نواح سیل بر ایک سخبت خو نریز لڑائی کے بعد ملکہ کو شکست ہوئی ۔ اگرچہ ملکہ مع لینے شوم کے فوج کے ہمراہ تھی، اور جان تو ٹر کر مقابلہ ہی کیا۔ مگر قسمہ کے آگے کچھ بس مذچلا۔ شکست فاش کھائی اور بھاگتے وقت گرفقا رہو کر ۴۹ رہیع الاول کو مع لینے شوم رکے قتل کر دیگئی۔ مرت سلطنت میں سال ۷ ما ہ اور ۷ روز ہی۔ نئی دہلی کے محاربہ بلی خانے میں منتی مشیر علیجاں اور جہاب مولوی رست یو ایک رضی سے مکانات کے ایک سنگیر اجا دفن ہی۔ اس اصاطریس دو قبریں ہیں ایک رضی ہے گئی اور دو مری سجیعہ کم دفن ہی۔ اس اسکور جی جھجی کی درگاہ بھی کہتے ہیں۔ مکان بائکل ٹوٹ بچوٹی کی ۔ عوام الناس اسکور جی جھجی کی درگاہ بھی کہتے ہیں۔ مکان بائکل ٹوٹ بچوٹی گئے ہیں ۔ اور قبروں کے تعویٰہ بھی دست ہو ٹرما نہ سے ناست بنیں ۔ فاعتبروا

## جاندني بي

چاندی آجس کی سیاسی کار دانی اور جرات و مهمت کے افسا نے مہنڈر تا کی اسلامی تاریخ کے لیے مائی فی نہیں حسین نظام شاہ والی احد نگر کی مبٹی اور علی عادل شاہ اول تبجیآ بور کی ملکہ تھی ۔ اسکاس ولا دست مسلاما یہ ہے۔ بچپن کا زمانہ احد نگر میں گزرا ۔ اس کی والدہ خدیجے بسلطانہ لئے اس کی نهایت علی ورجہ کی تربیت کی ادر اسی ترمبیت کا فیض تھا کہ چاند تی تی لئے ان تام کمالات میں دست گاہ کانی ہم ہم ہو پا جوشاہی خواتین کے لیے باعث زینت ہو سکتے ہیں ۔ علی عاد ل شاہ اول سجا بور کاعی حکومت سے شاہ گائے تھے نہ ہے اور کاعی حکومت سے شاہ کی باہمی نا حیا قبوں کا ان اوم ہو گیا میں عاد ل سٹ ہی اور نظام نہا ہی فرمانر واول کی بائمی نا حیا قبوں کا ان اوم ہو گیا

سنْدُّاتًا دکو قائم رکھنے کے لیے والی احدِنگرنے جاند بی لی کی علی عادل شاہ سے کردی ۔ شولار کا قلعہ ج<u>اند تی تی کے جی</u>ز میں دیا گیا ۔ جاند بی ه کی مشیرخاص تمتی - اسکے ہمرا ہ گھوٹر سے پرسوا رمبوکر فوحی فواعد کا ب ہیں تھی اس کی نسر مکی کا رہتی گئی ۔ سندہ اع میں علی عادل شاہ لیے و فات یا بی اورائس کی دص اس کی لاولد بگم <del>جاند تی ت</del>ی امور ملکت کی منتظم شری - <del>علی عا دل کا</del> <del>براہیم عادل جو</del> ناج وتخنت کا وارث تھا۔ جاندلی بی کے زیرسا یہ پرو*رسٹ*س لیے لگا ندى تى ساخ اس كى تعلى وتربرت كالتطام نهايت اعلى سما مذيركها - اورقلدا <sup>ا</sup>ن ت كَا ال خال كسيروكيا - يتخص سجا لور كاايك لائق اور بارسوخ اميرتها على عادل شاه كني حايوركو دكن كي اسلامي رياستون من سين زياده طاقتور ماديا ع. حکومت میں رعا ما نهایت آسو د ه ومرفدا کال رستی هی -چاندبی بی کامنصدیسی تفاکه اینے نامور شوہر کے عمد حکومت کی روامات مارسشت بدا ورمبعه کے علاوہ وہ مرروز قلعہ میں درمار کرتی تھی۔ صغیرس بادشا ہنخت پرمیٹیتا تھا اور وہ بس سرد ہموجو درتئی تھی ۔ وہ رعایا کی ششش کرتی تی ۔ امراے حکومت کواُس نے می<sup>حک</sup>م تھاکہ خوشا مدسے ہازرہیں اورمزموقع براینی سچی راسے ظام کر دیں ۔مهار امرار کی کثرت رائے سے ہوتا تھا۔ كامل طاق حبكواینی قابلیت برنا رتھا جا مدلی بی کی خود مختاری كا لرناچامتنا تھا۔ اس کی سازش کا رازجلڈ شکشف ہوگیا اور ج<mark>اند کی</mark> ورا رت سے علیٰ ہ کر دیا۔

ستورخان جوابك نهايت جرى اورتخرم كارامبرتها يكامل خالكا مقررکباگیا۔ لیکن س نے بھی <del>جا مدتی تی سے ن</del>خالفت مشروع کر دی جہ ئے اس کو برطرت کرنے کا ارا دہ کہا توکشورخاں نے کھکم گھلاعلم لینے بھالیٰ کوس<u>ب آ</u>یورمرحل آور مبوہے کی دعوت سے رہی تھی ۔لیکر ل<sub>ا</sub>مرارحکہ ارتصے ۔ اُمغوں نے اپنی شفقہ قوت سے کشور خاکع خارج ال <u>ورجا مذتی تی کوستارہ کے قلعہ سے چھڑا کر دومارہ عنان حکومت کی سکے سٹر کی</u> مه واقعه عنده هاء کاری -<u>تشورخان کے قتل کے بعد وزارت کامنصب اخلاص خان نام لی پائیات</u> صبنی تژا دامیرکو دیا گیا ۔ لیکن ہجا بوری امرا رکے د و فرنق مبو گئے تھے ۔ ایک نی اور دو*رسرامیشی اوراب کے روزافروں ماہمی تنا زعات سلطنت*ے حق میں نىروع كيا - اور <del>برار، ب. ر</del>، اورگولكن<sup>ا</sup>ره والو*ب بيغ سلطنت كى جا.* و دميس كيخ قدم تھی بڑھانے متروع کرٹیئے ۔ گرچاند تی تی نے وہ دا دشجاعت دی کہ تمام نين كام رييل - اورسلطنت بحالوركا شيراره منتشر ندموسكا -<u>حمہ ہ</u>اء میں <u>حاندی تی کے بھا کی مرتضیٰ ننظام شاہ نے ابر ہم عادل ث</u>اہ ی خدتجه سبکم سنته شا دی کی - اوراس طرح کنظام شامهیول ورعا دل شاہر شکتہ قائم ہوگیا۔ جامد ہی لی سے اب موسلطنت دست بردارہو یے عمر با دالئی میں صرف کرنے کا آرا دہ کرنیا تھا بیٹانچہ وہ اپنی بھافیج کے ساتھ یئے میکے علی آئی ۔

احذنگرمیں جاند بی بی کونهایت دلخراش واقعات کا سامناکرنا شاه اوراسكا مينا ميران آبس مين مرسر سكارت - آخر مرتضى نظام شا ومقتول موا ت نتین مہوسے تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ امرا رکے اُسکوفتل کرکے نئی نظام کے بھتیجے کو تخت پر مٹھایا ۔ گرہیا بوراور برارے اس تقریبی نخالفت ہوئی اوراگر <u>جاند لی ت</u>ی کے اٹر سے صلح زہوجاتی توٹیا پدا حذکر تباہ ہوجاتا -اس نا م خانگی فسا دمیں چا مذل ل کی متوانز نہی کوسٹ ش رہی کے مصالح سیعتھا کٹش بے سو در سی اورا سکویے دریے صدمے اٹھانے پڑے ۔ وه بيرار موكر بيا يور جلي آئي - ابر آيم عادل شاه في ايني حي كانهايت تباكت ل کیا۔ چاندنی تی کے جاتے کے بعداحد مگر کی حالت مس برتر موتی جلی کئی اورآ بس کی ناچا قیوں کی وجہ س<del>ے اکبر کو ہ اخلت کاموقع ل</del> گیا۔ صورت حال یہ تھی کہ امرا دوجاعتوں میں منقسم تھے ۔ ایک جاعت جس کے ه مها<u>ن سنح سنے احد شآ</u>ه کی طرفدار تھی۔ دوسری جاعت <del>بهادر مث</del> ہ کو ات تشین کرنے کے دریے تھی۔ یہ دونوں شہزادے صغیرسن ستے تھے جہاں -بی انی مرد کے لیے شہزادہ مرا د کوجو گجرات میں میں مرار فوج نے ساتھ قیم تھا ب شهراده مراو احمد گریے بالمقابل کھرا ہوا تومیاب نحو کی انگھیں کھلیں . سواكوني نبير كاسكتا -٠ مارسوخ حاعت په اورگئ اورعض معروض کی - <del>حیاند کی کی</del> لینے خاندا کی لاج رکھنے کے لیے ﴿ پر پر مو گئی۔ اُسوقت کسکاس کاس سال کا تھا۔ لیکن آ جومرشحاعت زند کی آس نے دولوں شہزاد وں کواپنی نگرا بی میں کیرمیا<del>ں خ</del>ج تو گونگزیرہ اور <sup>س</sup>ے اور کیا کہ وہاں سے امدا د حال کرے -اور خو د احمدُ مگر

کے ہے جام اور مورجہ بناری میں مصروف ہو گئی۔ ان کارر دامیوں سے فارغ مذہو کی تھی کی<sup>م وو</sup> ایم میں شہزا دہ مرا دیے کو تحصر کرایا ۔ ۱ و بکال سرگرمی کے ساتھ احمد نگر کوتسخہ کرنے کی تدا بٹرہت یا کرنے لگا ہا ہمت <u>جاند لی</u> بی ل<del>ے مراد کی تدبیروں اور کو مشمثنوں کا ترکی برتر کی جوات یا ۔ اور</del> جب بیزنیال کیا جائے کہ اُسوقت احمد نگر کی حالت کسقد رخستہ وخراب تنی تو عاندنی کی کے عزم وندبیرکی قدرمعلوم مہوتی ہے۔ ایک و ن جبکہ شہنشا ہی فوج نے سرنگ کے ذریعہ سے قلعہ کی دیوار مرشنس ٔ دالدیا تھا۔ <del>جاند تی تی سبر برقع</del> اوٹر *مہر شریک میٹیر بکیف اُس حک*د آن ک*ھڑی مہ*و ئی اورمعرتک نهایت ساکی کے ساتھ شہنٹا ہی توج کے حملوں کو دفع کرتی رہی ۔ آخر کارشہزادہ مرا و نے تشخیرے مایوس موکرمحاصرہ اٹھالیا اورا پنے بعض معزرسے داروں کوچا نمرتی آ کے پاس اس غرض سے روامذ کیا کہ اس کی بہا درسی کی ٹناکرس و راس کی ننگی کامیا یراسکومبارکیا د دیں - اوراکبر کی طرف *ست ج*انا یی بی کوچاند *سلطانه کا خطا*ب عطاکب گیا۔ نیکن امراء کے مشورہ سے جاندنی نی کوہرار کا علاقہ اکبر کی بذرکہ نایروا وراس طرح اس باحوصله اور کارواں حالون نے لیے آبا واحداد کے ملک کواکبری کشورستانی بلانت بحالیا صلح کے بعد جائز سلطانہ نے ارتہم عادل شاہ کی مددت ہادرشاہ وارت الح و تفت قراره الد التفاع ملك بير مصروف موكى -ع<u>یم اور استمیراده قراد کا انتقال موگیا ادراکسات کی کے لیے</u> شہزادہ وانبال کے زیر حکم ایک زیر وست است کر بدوانزکیا۔ شینادہ کے ہمراہ خان خانال راجه على خال ، راجه جگنا ته وغيرتم تجربه كاراه حنَّه الله ما دريم على الله نے اکبری فوج کارخ ویکھ کرسہیل خال تای ایک میک مشہر اسٹانی در اور ان بلایا بيفضل في احد نگر كے دوسرے محاصره كى مفسل كيف

ہوتا ہو کہ دکنیوں سلے ایناخون یانی ایک کردیا تھا۔ اور <del>چاند بی بی</del> لیے ی دا دجوا مردی دی تھی۔ لیکن نقدا داورسا زوسامان میں فائق ہو لئے کے ت انجام كارمغلول كونستح مبولي -ر<u>و و واء</u> سر بہنگ<u>ت خان</u> نے بے سبب سٹر کی مغلبہ فوج برحلہ کردیا۔ اکہ خبرمو بی تونهایت برا فرونته مهوار دورشهرا د ه دانیال ادرخانخانان احمد نگر کو ما تکل مٹا دینے کئے کام پر ہامو رکیے گئے ۔ <del>جاند تی</del> لی کونننگ خاں کی غلطی کا افسوس ہو وراحد نگر برجوجراً رُنت كرنُوٹ رہا تھا ۔اسكامقابلہ ہالكل غيرمكن تھا۔ <del>جا مذتي تي ه</del>ي ذراجهجکی ورگو و ه اسینے آبا کی ملک کو ملالڑے ہوئے اغیار کے حوالے کر دیتے پر ي طرح آما ده نه هتي - ليكن إسبكه منامل مسنے سے اندرونی دشمنوں کی بن آئی ۔ بيدخال نامى ايك مسردار حوجاندتي تي كامعتدعليه اوراحد نگر كامس العرض حمیدخاں کو ہلاکہ جاند تی تی ہے وہ خطود کھلا ہا جواُس در افت کی -حمد خاں نے اس موقع کوعینمت جانا -سے خطالیکر ہامرآ یا اور امرا رسلطنہ ہے سامنے ہآ وا زملٹ کہ هِ ه خط بھی شر کر سٹ ا ا ہترخص میں ہمچے گیا کہ حیا مٰد *سلط*ا مذمغلہ اِس سے ال کئی ہو اور ہم ہے دغا بازی کر رہی نے اِنااحھا کا وکیا گرحمد خاں نے اُسکا سراماری لیا۔ عياس فنآل اسوقت حاصر مذنفا حب أسكوفسر بهويخي توولوانه یا اورقاتل کا نام لوچه کرچمیدخان کی حبستجومین کل کھرا ہوا عباس کی تلوار سے

چاندستطانهٔ ایک زبر دست شهسوا را ورایک جری و د وراند تشریخ تھی۔ بار ہا اپنے شوہر کی زندگی میل دراس کی وفات کے بعد میدان جنگ۔ ئئ ۔ فوجوں کا انتظام کرتی تھی رموز دنگ تبلاتی تھی ۔سپاہی افسردہ دل سوط تے لا دلاکر ٹرانی تھی ۔ فن حرب کے علاوہ متبعد د زبانوں کی اہرہ تھی ۔ فارسی دعربی دغیره میں دستگاه وانی رکھتی تھی۔ اور تلنگی تامل، مرہٹی وغیرہ دکن ک بانوں بن کے مخلف گفتگو کرتی تھی۔ و معلم دفن کی ٹبری قدروان تی۔ ا لے لکھا ہے کہ اُس نے اپنی خواصوں میں سرفن اور سرعلم کی جانے والی ایک دفعه کا ذکر س*ے کہ لوگ علی عا د*ل شا ہ کےعموماً دشمن مہو کئے تھے ۔ اور ىن فكرمى*ں تھے كەكسى نكسى طرح* اسكوقىل كەردالىس - على عا دل شا ە با وجو داينى لىر ش تھا۔ اور تین روز سے برابر جاگ رہا تھا۔ جاند تی تی سے لینے شوہر کو دلاسا دیاا وراسکو ما صرا رسلاکرخو د مردمشیار رہی - اسٹے میں بالا خالے پرکسی کے آوار آنی - په بها درخا تون فوراً اسینے شوہر کی ملوار لیکر مامبر کا آنی اور دیکھا کہ دو مخص کھڑے ہیں۔ فوراً ان پرحصبیٹ ٹیری اور سہیلے ہی حملہ میں ایک کا سرآڑا دیا رد وسرے حلم مل مک کوسخت زخمی کر دالا - اس شورسے علی عادل شاہ جاگ میزا۔ ماہرآ کے دیکھا تو جا ند تلوا رہے کھڑی تھی ۔ شوہر کو دیکھ کرج<mark>ا بذتی آ</mark> نے کہا کہ لیجے یہ آئے دونوں مہان میٹ کے لیے آب سے مدام دکئے۔ ایک روز کا واقعه مرکه حیا مذهبی تی محا فدمیں آحد نگرست بیجایورآ رسی تھی۔ سا صرف ایک تعقیرسا با دی گار د تھا۔ جاندی تی کے ہمراہی سب اسوں اور حکو گونگن<sup>ند</sup>ه کی سسیا هبی کهیس را هبین تنا زعه موکیا اورجدال وقبال یک نو**ب**  غل ٹری اوراسنے جیتل کموڑے پرسوار مہو کرمصروٹ سکار موکئی ۔اورفحالفین کو م سل<u>طان خرالدین محد با</u> برسلاطین غلیہ کے پہلے بادشا ہ مہند کی جس کر یشیا کے دوبڑے جنگے اور شہو رضا مٰزا نول بعنی ترکو ل ورمعلوں کا خو ل وا بزول *وربی*شته داروں کی دست<sup>ا</sup> ندا زی اور دوسرے وجو ہائیے باعث دس س سكوكهير صين سے بيٹھنا نصيب مبوا - بالآخر سن اعربين مايل كابا دشاه مبوگ اس واقعہ کے ٹھیک 19 برس بعد مشاہداء می<sup>د</sup> لداریکم کے بطن سے گلہ دن و لد مو کی ۔ دلدا رسکم کے حسب کسب کا کشب تواینج میں کمین کے کہنیں مگریہ ظا ہر ہو کہ اگرچه وه شامی خایدان سے نه هی تا هم شریف اور اعلیٰ خایدان سے صرور تھی -دلدار سکیم کے بطن سے ہ سکتے پیدا ہوئے تھے ۳ لڑکیاں کُل مُک گِلْ<mark>ج</mark>رہ اور ليدن اورم الرئے سندال ورالور - ماہر كالىك مدست مبندوستان فتح كريے كا ه تھا اور شبوقت گلیدن نجم سدا ہوئی وہ اپنے اس را نسے کوعلی جا مرہنا ہے ہیں عوٰل تھا۔ جنانچر سرحد کے اکثر مقامات فتح کر لیے تھے جسوقت گلیدن مجم کی مراز ا مال کی حتی اُس نے <del>ابراہیم</del> لودی کوشکست دیکرشمالی ہندوستان کو لینے زیر حجو

114 یما ئی مبندال کومتننی کراییا او راینی زیرنگرا نی اُن د و ے دو نوں کومتلئی کرہیے کی ٹری وجہ سرمبو ٹی کہ اسکے جارجیو ٹے تحو کا سکے نتقال موگها تھا۔ اسلے ہاسرکومیاس کی دلجو ٹی منطور متی جینا تجیراً س-د لدار بگرے بحیر واکراہ لینے بچوں کی حداثی منط وسبان آلي كاحكرديا -ہے آئے روار ہوگئی ۔گلیدن کم کے وہ رہنج والم حواسکو اپنے حیوتے سے <u>فاروق</u> کی و فات سے ہیو کخ شْ سالہ کمی کی بیاری اور دل کہما سے والی ہاتوں ً عن اورمصائب بچے معلوم نہ مہوئے ۔ حب یہ دونوں کول (علی گڈا) و پنج توبار نے آگرہ سے کئی یالکیاں اور پہنے سوار ستقبال کے لیے روانہ

يعدازان فرط محبت سے بیخ دہوکر سواری کا انتظار کیے بغیرخو دھی سدل . وارهٔ مبوگ**ا** -

َ اگرہ سے مہل کے فاصلہ برِ لؤگرام میں ملاقات ہوئی ۔ دوسرے روزہ ہو ۔ فرور<sup>ی</sup> 

عمرا اسال کی تقی - اب حبکه اسکی عمر ۷ سال کی تقی وه لینے ہاسے بل کم ہ خوش مہوئی۔ باب لے بھی اُسے بیار کیا ۔ گلے لگا یا اور ہائیر کہن ۔ اس ملا قا ٹا ذکر گلبدن لے اپنی کتاب ہ<mark>ے ایول نا م</mark>رمیں کیا ہج اور لکھا ہو کہ جوخوشی ومسر<sup>ے ک</sup> د قت مونی تنی وه احاطه بیان سے بام رہے۔"

اگر ہ آنے کے حید دلوں بعد مار ماہم منکم اور کلیدن سکم کو لینے ہے گیا۔ جہاں اس جھوٹی بجی لئے ہندوستان کے دلفریب مناظر کی سیری ۔ ریا عرصہ نہ گذریے یا باتھا کہ اس کے نازک دل برصد مات کی ہے دریے چوٹیں مکیس س کے بھائی آلور کا انتقال ہوا ۔ اس سے بیائے باپ بابرنے اس جہان <u>با بر</u>کے انتقال کے بعد <u>گلبدن ب</u>کم کا بھائی ہ<u>مایو</u>ں تخت نشین مہوا ۔ گلبدن کمیٹا م اس کوحد درجه محبت تھی ۔ وہ تقریباً ہمرروزاس سے ملنے کے لیے اس کے محل م ۲۷۔ اپریل *الاعظ ہ*اء کو ماہم سیم مجی داغ مفارقت نے گئی سیکلیدن کے ول مر اس واقعہ کا بڑا صدمہ ہوا کیونکہ وہ اس کے ساتھ حقیقی مال سے کچے کم محبت کرتی تھی اور نهايت مهرماني سے ميش آتي هئي ۔ اب ده زماندًا یاکه<del>مانون</del> کاستارهٔ اقبال گرد<sup>م</sup> نِٹاہ کے مقابلہ من ٹیکست فاش کھائی ۔ وہ وہ اِست آگرہ واپس آ یا اورکٹلیڈ لطنت کے باسے میں مشور ہ کیا ۔گلیدن کی عمراسوقت ، ا سال کی تھی اور <u>ی مضرخوا ہے ف</u>ان مغیا کی مغل کے ساتھ ہو حکی تھی ۔ ہمایوں کے کلیدن سے ے سے معلوم ہو آا ہو کہ اس نوعمری کے زمانہ میں ہی وہ امور ملکت کا ماطور اقف اور نهاست صائب راے رکھتی تھی۔ <u>ښمانوں کو شکست پرشکست نصیب مہولی تو کا مران خاندان ہی </u> بیکات کوایک بٹری فنج کے زمیر حفاظت لیے ہمراہ لامہور لے گیا <u>گلیدن س</u>کم حس کہ ره سے ایک قسم کا اُنس ہوگیاتھا یہ منہا ہتی تھی کہ دہ اِس مقام کوجہال س کے ہے کئین کے خونسگوا را یام گزارے سے جھیوٹرے ۔ لیکن مالاخر ہمالو<del>ں</del> کے کہے سے

وربوگئی حقیقت به بو که وه ایک نهایت باسلیقه - باتمیزاورخوش مراج انھیں اوصاف حمیدہ کے باعث اس کے سب بھائی اس سے کمال درجرانس یسی وجرتھی کہ کامران اُس کولینے ہمراہ لے کیا۔ یہ ہی قربن قیاس ہو کہ کامران کا مقصداسکو لینے ہمراہ بیجائے سے یہ مہو کہ اُسکا شوہرخضرخوا جبھی اس کا شرہائے جا لاہورے وہ اپنی مال ولدار بیگر کے پاس صلی کئی حواسینے ارشے من وال کے پا لنَّاإِن ميں متى - بچھ عرصہ کے بعد وہ کا بل <del>کا مرال کے</del> پاس کئی ۔ کا مرال سے اُسکے سُطّ نہایت اچھابرنا وُکیا اوروہ ووسری سکمات کی طبح اُس کے ظالم ہاتھوں دلیل فوار ہنیں کی گئی۔ کامران نے بہانتک جانا کہ اس کی غرت اٹس کی مال سے زیادہ کرے رائس كاس مات كوتهي سيدند نهيس كيار مراه المرام من حبكه بها يول نے دوبارہ كاباف تے كيا توكليد ن تكم وہن تى ۔ ۲۰ ـ نومبراه ۱۵ عربی ارخ بهی کسی خوس متی . اُس دن اسکاست بیارا بو ہندال جس سے اُس کو حدد رحیر محبّت حتی کا <del>مران</del> کے اما*ے لڑ*ا بیمس ماراگیا۔ میکا جنا زہ جے شاہی جو گلیدن کے شوہرخصنرخوا حبر کی جاگیرمیں تھا ہیو نخایا گیا اور بھروہا '' کائل للکر مآبر کے باننتی دفن کماگیا - گلیدن کواس واقعہ جانکاہ کا ہمت زیادہ صد<sup>م</sup> وقطا رروتی اورکهتی تقی که اگرمیرا لؤکا یا شوہراس کی بجایے مرصاباً تو مجمکہ تجھ ا فسوس نهوتا -حیف صدحیف! اور پیشعر مار مار برم عتی متی -الے دریغا۔ اے دریغا، اے دریغ آفتا بم سٹ دنہاں درزیر میغ اس کے بعدائس نے اپنی مبلی رقبہ کی شاہ ی ہما یوں کے اٹر کے حلال لدین محد کہتے دى - اكبرغهم كى يەمپلى مبويي تىتى -اسىكە بىلىن*ىت كو*ئى اولا دىنىس مويى ، «سال عمرانی اوراکبری وفات کے بعد مک رندہ ری

کائل میں من امان قائم کرنے کے بعد مصطفہء میں ہمایوں نے شمالی منہ دوباره سخرکیا ۔ لیکن بهت جلد میزوشی عم سے مبدل ہوگئی ۔ ۷۷ جنوری س<sup>ادہ دا</sup> ایج کو زینے *سے گرکے اُس کا*انتقال دہلی مس ہوگیا ۔ <u>ہمایوں</u> کے بعداس کا نا مورما<del>ٹا اکبر</del>سر رآ<u>راے سلطنت م</u>وا۔ اورحب ملک میں پورے طور ریرامن سکون قائم ہوگیا توا کسنے خاندان شاہی کو <del>کا بل</del>سے بلالیا ہےنا <del>ک</del>ے سکے ساتھ کلیدن ھی مہندوست آن کئی ۔ اکبرنے اسکے شومبرخصنرخوا حبر کو لا ہور کا گورز تقررکردیا اورسکندرشاه سوری کے قلع قمع کرلئے کا کام اس کے سیرم ہوا ۔ گووہ کوئی ياى نرتما ليكن فيونكه وه أكبركا يجويها تعا اوراس سنه يبيله اعلى خدمات أنجام نے چکا تھا اس لیے بیرعمدہ اسکے تفویض کیا گیا ۔ اس کے بعد گلیدن کی تمام زندگی نهایت عیش آرام اور بے فکری کے ساتھ مرمویے لگی اور بحزان فرائض کے جو بحیثیت ایک بیوی ورما*ں کے اُسیرعا مُد* اس کی توجدا ورکسی کا م کی طرف نذرسی ۔ خانہ داری کے کاموں سے بچ*ا بھا اس ک*و وہ شعرو شاءی *اوتص*نیف و الیف میں صرف کر تی تھی ۔ ان<sup>ت عا</sup> عال کی ے یا س کا نی سامان تھا ۔ کیونکہ دورہ میں شاہی خمیر کے برابرائس کاخیمہ لضب باتا تھا اور نمام امورات شاہی سے وہ یورسے طور پریا خبر رہتی گئی -اکرکگیان کی بلزی غرت کرناتها ۔ اوراموربلطنت میں تمہبت کئیں سےمشور لیاکتا تھا موہ ہے او میں دب سے تج کے سفر کا ارادہ طاہر کیا تواکبر کو اس کی جدائی کاخیال بہت شاق گزرا اورائس نے کسے جانے سے بازر تھنے کے لیے بہت تک تداسرکس کسکن وه راضی منولیٔ -ه ۱- اکتوبر ۱۵۴۵ و وه مع ایک معقبر کے سس مرد اورعورتین <sup>شام</sup> کیس سیکری سے روانزمونی ۔ شہر <del>اوہ مرا</del> دشاہی حکمت ان سب کوسوت اک

سه رت نک یمام قافله مخیروخویی میو تیکرچها زیرسوا رموا - کیکن ترکیا لیه جها زکوگرفتاً رکرلیا -اوربهزار دقت بیرقا غله زیرنگرانی با<mark>تی خان اور روحی خال</mark> ہے تو تھی تھے روانہ ہواا ورپورے ایک سال کے بعد خلیج فارس میں ہیو تیا۔ وہا <del>ک</del> ان لڑئوں نے مُکمعظمہ کی را ہ لی ۔ ساڑھے تین سال مکت لوگ مُکمعظم میں سے رتبرحج کیا ۔ چوتھے سال بیسب لوگ داپس مبوئے اورسفر ئے عدن ہوئیجے ۔ عدن سے جماز برسوار مہوئے - جمازاکہ لکن خدا کے فضل سے ایک ورجها رّائخلاحبیراً بزیدسیات کے ہال ہیجے ن الربع تق ميرهي مب أسير سوار مروس ادر مبند وسال مونخ كي كي وس بح که اُس نے اپنے سفر کے حالات قلمنڈنہیں کیے درنہ وہ اُس<sup>ن</sup> یتان وایس آنے کے بعد شہنشا ہ اکبر *کے تھم سے اُسٹ* نامه نکھا حوصل ماعتٰاس کی شہرت کا مبواہی۔ افسوس محکومٹرے ا مرکونبیر حانث کرگلبدن تجم نے کوئی جا یون میری لکھاتھا۔ ا<u>لون</u> ں اسکا ڈکرنگ نہیں کیا ۔ لیکن اکٹرنا تمہ میں جس میں اُس ہے : العلمامولانا محتسير آزادي اين كتاب در اراكري ت بكم كاحال بكهابي. بعد كوتش بسيار سايون أمه كاصرف ايك تنفير بيش، سر حبکو سملطن نے دہلی ہے جا کی گیا تھا۔ اسکے آخر کے کئی درت لے درشروع اور آخریں دنیدسا ہے ورق لگے ہوئے ہیں۔ با وجو دہیے بڑے ، کے اعلان کے کوئی دوسرانسی اسوقت مک دستیاب نہیں ہوسکا قس یہ طا مرموتا ہو کہ اس کتاب کے صرف چند نشخے ہی تھے گئے سے جو حوادث زمانہ

ہمایوں نامرز با ندانی کے کا طب کوئی بڑھے آپنی کا ٹیس مرکودہ فار یں مکھی گئی ہے۔ لیکن حاکمہ ہر حاکمہ ترکی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس کی وجہ یہ محا بدن بگیم کی ما دری زبان ترکی تی اوراس زمایه کی فارسی میں اس زبان کے الفا "ناریخی ک*اط سے البتہ وِہ بہت ببین قیت ہ*و۔ علاوہ قدیم اور خاصِ کُس مانہ کے ہونے کے جس کا کہ اس میں ڈکرکیا گیا ہج وہ گلبدن بکم کے ہات کی کھی ہو لی کتی رَنَكُم شَاء يَ مِن مِن كِي كَمَالَ كُوبِيونِي مِونَى تَمَى - اورگو نجين مِي سے اسكي ، ذیالت محدت اورشوخی تنتی لیکن زما ده قابل محاط امریه بوکه شرها ت میں حبکر رہنج والم نے اسکا ہا تکل کام ہی تمام کر دیا تھا اس کی قوتِ شخیا اتنی می بلندر وازمتی اورشعرد شاعری کا مذاق برستوراس کی طبیعت پرجا دی <sup>تھا</sup> وس برکہ اُس کا دیوان اور اُس کے اشعار دنیا میں موجو دنہیں ہیں کیا گئے ملق کو ٹی راہے نہیں دیجا سکتی کہ اُس کے اشعار کس مے تھے ۔ اپنی زندگی کے آخری ایام اُس نے زہر و تقو نے میں گذار سے ۔ اپنی جب فاص سے لوگوں کو روہیمہ دیمر حج کرنے کو سمجتی تمی ۔ ٤ - فروري تلنالية مين مخارمين مبتلا مو لي - حالت ون مدن خراب في أيكي اسی به بینه کی ۱۷ تا یخ کو بعد توبه و ستعفار ۱۸ برس کی عمرس اس دارخانی عالم جاود ان کی راه تی-تمام ُ خاندان شاہی مراس غمناک واقعہ نے ماتم بیا کردیا <u>جمیڈ بانو والدہ</u>

کو ہائضوص نہایت منج مہوا۔ اکبرخود اس کے جنازہ کے ساٹھ گیاا وراس کو کاند صادیا۔

نورجهال بيم

اس بگیم کا صلی نام مهرالتسارخانم تفایجب شهنشاه جهانگیر کے عقد میں آئی تو نور محل اسکا لقب مہوا بھر نورجهان خطاب مہوا اور توایئ میں لسی نام سے مشہوّ

معروف سے۔

د وسرے دن حبکہ قاقلہ اس ا ہ سے گذیا توایک سواگر اسکورحمآیا ور د ہ اس کی تربہتِ کاکفیل بنا۔ بعد ملاش کے <del>بورجمان</del> کی ما*ن کو دو*ڈ م لات معلوم ہوئے تووہ ان *رہے ساتھ کم*ال مہرمانی و لطف عنایت مین آیا اور نورجها س کے باب ورال کوں کو لیے تھارتی کا روبارس گایا۔ سکے بال وربھا کی کومعمو لی عهدوں بیمقررکر دیا ۔ جہاں اُنفوں نے اپنی علیٰ تک ا ، *جوہر د* گھائے جنامخے بہت جلد دربارشاہی م*س کیارسوخ طرحا* اما اور لریسیے گئے ۔ نورجهاں کی ماں بلاروک ٹوک محل شاہی میں آنے جانے گئی، بورجہ ک اکٹراننی ہاں کے ساتھ جاپاکر تی تھی ۔ جب یہ لڑکی جوان مہو کی تواسکی خوبصر تی - دانا رحوا بی اوراعلیٰ قاہریت کا چرچا ہونے لگا۔ ر نے اس کاعقد ایک فارسی نوجوان شیرافکن کے ساتھ کر دیا۔ شیرافکن کا ملی قبل تھا۔ اوراسکا باب ایران میں شاہ مبیل کے بہاں ایک علیٰ جمدہ بر ۔ اکبرنے بردواں کے علاقہ کا انتظام اس کے سیرکر دیا۔جب جہا گیر مررآ را نت ببواً تواسكويه اطلاع ببوكني كرشيرانكُن خو دمختار مبوناً حام تامي-جها نگیرنے قطب لدین کو چوخوا <del>حبر کیمشتی رحمته ا</del> متّدعلیه کا داماد اور خود اسکا ضاعی بھائی تھا نبگالہ کا گورٹر نباکر بہجاا ورشیرافکن کے ارا دوں کی نفتیش کا کام اسکے سپر دکیا الدین نے وہاں پیونجکران سب باتوں کی تصدیق کی ادر شراً نگن کو لینے رور و لیکن تیرافکن نے حاصر موسف صماف اکار کردیا۔ فطب لدین برات فود

ر دواں روانہ ہواا ورسب یہ هاشیرافکن کے مکان پرجا دھمکا ۔ طرفہ ہوئی اور بہانتک نوبت ہیوئی کرشیرا فکن نے غیط آلو د مہو کرضچرا ہوا رہے قطب الدین کا م تمام کیا ۔ یہ دیکھتے ہی شاہی سیاہی جو <del>قطب لدین</del> کے ہمراہ تھے شیرافگن مر**ل**و ورایسے کا ری رخم لگائے کہ وہ بھی جانسر نہوسکا ۔ گورنر کاقل کو کی معمولی ہات نہ تھی۔ علاوہ بریش شہنشا ہ جہا گیرکا یضاعی بھا کی تھا شاہی وج نے نورجہاں کے محل کوجار وں طرف سے گھرلیا - نورجہاں فی کرکے جہالگہ روبرو درما رشای میں حاضر کی گئی ۔ جہانگیر نے اپنی سوتیلی ماں رقیبی کم کی خدمت! سکے ہا يەرقىيىنىڭى شەنشا ەبابرىمشەر دخىرگلېدن تىكى كىلاكى تى - يىس تۈرىيى الىشامى كىل مرکے دل میں نورجہاں کی مجیلئے اُئی وقت سے گھرکرلیا تھا جبکہ شرانگیں کے اُگا اُسکاعقد نهوا تُعا په لیکن ہے کہ شتقل طورسے دہ شاہی محل میں ہینے مگی ۔اسکے مس جال - اس کی حاضرحوا بی ۔سلیقدمندی ۔اور دیگرخصا ُل حمیدہ کو دیکھ کرجہا نگیر سے آتا شادی کی درخواست کی - نورجهان پہلے توبرابرٹالتی رہی کیونکرشیرافکن ک<sub>ی) می</sub> ہے ے دل برنہایت سخت صدیمہ تھا۔ لیکن مادشا ہ کے زیادہ اصرارکر لیے سے محد ر كسيسه جلوس جها نكيري مطابق الاليوس نهايت دسوم دهام كے ساتھ يہ شادى سرائجام بال -مورضین نے اس شادی پرطرح طرح کے حاشیے بڑھائے ہیں۔ کہا جا آہو کہ جہا گی بے قصداً شیرافکن کوفیل کرایا آگہ وہ نو رجهاں پر قابض ہوجا ہے ۔ کواس اقعہ کے البوك في الأرجال كاركير مركبي فتم كا وهنبه ليس أسكما كيو كرتا وي كولي س نے آخر وقت تک اپنی رضام نئری ظاہر مہیں کی البتہ یا و شاہ کی من سے آخرکو مجبور مبولي -

لیکن اگریم اس واقعه که گهری نظری و کلیس توصلیت صاف عیاب معوجا تی م ت ہو کہ جہانگیرنورجہاں سے پہلے ہی شادی کرنا جا ہٹا تھا توہماری بھجومین میں آناکہ اسکو کونسی بات لینے اس مقصد کو پورا کرنے سے روک سکتی تھی ۔ رہی یہ توجیح ک اكبرانع تقالوبه بات مبي بهاري تجومين نس آن كه اكبركمون انع تما كيونكه نورجهان ايكر نها يت اعلىٰ اورشرىف خاندان كى رظى فتى -نورجهاں کی والدہ کومبی جمانگیر کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی انگار نہوسکتا تھا کی<sub>و</sub>نکه جهانگیرولیعه *رسلطنت تھا۔ علاوہ بریس حب شیرافگن قتل کیا گیا اسکے* بعد **نو**رّی شا دی نہیں مہو ئی ۔ اگر اس لنے اس ارا د ہسے اُسکو قتل کرایا تھا تو یا بہج سال مکتف و بے کے کامعنی ۔ غیرتمند شیرا فکر کواگر یا دشا ہ کے اس ایما کی خبرخی تو ننگ ناموں کی حفاظت کا تفاضا یہ تفاکہ وہ بہلے نورجہاں کو لینے یا تھ سے قبل کرتا اسکے بعد مردانهٔ وارلوگرجان دیرتیا ۔ <u>نورجال</u> کی شادی مبوقت جهانگیرسے مول اس کی عمرہ میرسال کی تھی دہر شر کی عور تئر آس عمرس تفریباً بولرحی ہوجا تی ہیں ۔ یس ن باتوں کے ہوئے تعریحے پرهجبو رمب*س که جهانگیبر* کی <del>نورحها آ</del>سیے مجبت کی ٹیری وحبراسکا وہ طا**بر** تحسک نیڈ بلکه و ه اعلیٰ خصائل بیب مندیده عادات بسلیقه مندی - شیر*س کلامی به نکته سخی- فرا* و دانا نی تھی اوراضیں سب ماتوں نے مکرجا نگیر کے دل پر پوراتسلط جالیا تھا۔ ایسامنلوم ہوّیا ب*ر کو تنیراً فکن کے قتل کے بعدا سکے ساتھیوں کو اس مرکاشھ* ہوا تواًن کے خیالات کوا درتقویت ہوئی اوراُن کاشھرتقین کے درجہ کو پینج کیا ۔اوراس وا قعہ کومور خین نے درج کر دیا۔ شادی کے بعد <del>لورجہا</del>ں کو وہ درجہ گھیب ہوا کہ سلاطین مغلبہ کی *کسی سگم* کو

مبوا۔ فرمان شاہی راسکے و شخط ہوتے تھے سونے اور جاندی ہا دشا ہ کے نام کے ساتھ اسکا نام کندہ کیا جاتا تھا۔ ایک سکریر بیشعرکندہ کیا گیاتھا۔ بحكمت وحهائكيرمافت صدراور زنالم نورجب اں با دشاہ ہے رس کے باپ کواعثما دالد دلہ کا خطاب مرحمت فرمایاگیا اور وزارت عظمیٰ منصب سکے سپروکیا گیا۔ اس کے دونوں بھائی آصیف خال واعتقادخال علیٰ عهدا ىقەرىكىچە گئے ـ غرضكەاس كےاقتدار كى كولئ ھدىنەتقى -جوكچە وە چاستى تقى كەتى ئاتى تاكى مرضی ہی قانو*ن تقی -* باد شاہ کی طبیعت پراسے پورا قابوھ مال تھا بنیرا سیکے مشور وصلا کے وہ کھے نذکریا تھا اوراکٹر کہاکریاتھا کرامورسلطنت کے انجام دسینے کے لیے نوجہاں كا في سے - بجرابك جام شرائے محكوسي اور صرف صرورت منسي بي-اس نے بادشا ہے مراج میں غطیمالشان تغییر *سیداکر دیا ۔اس کی سسنگ*دلی او<sup>ر</sup> بے رہی میں بہت کی بہوگئی۔ شراب دوری بھی کم کردی۔ اس کی سنجاوت مشہورتھی غرب با ورلا وارٹ ارائیوں کی شا دی کے اخراحات خو د*اً ظما تی تقی - خانگی ا*مورمی<sup>می</sup> و ای*ک نه*ایت باسلیق*ی عورت تقی - اس کی طبیعیت* می*س* خاض حدیث تقی زیورلباس اورکھانو*ں ہی اس نے طرح طرح* کی ایجاویں کس *۔ گلآ* اس کی طبیعت میں طرافت کو طے کو طے کر بھری تھی ۔ اسکو شعر ریخن سے جی ناسبت تھی فی البدیہا شعار کتی گھوڑرہے کی سداری فنون سیرگری میں جی سکو کا فی س ایک ماریاد شا ہ ٹسکا رکھیلنے کے لیے گیا ۔ نوجہاں بھی سکے ہمراہ تھی۔ ڈا ولول میلے سے جارشیرگھرر کھے تھے - <del>نورجهان</del> نے شیروں برگولی حلالے کی جازیت اوشا

، طلب کی ۔ ما د نشاہ نے بخوشی منظور کیا ۔ حکم شاہی یاتے ہی د وشیروں کا د وگولیوں کام تمام کردیا اور دوشیرول کوتیروں سیے گرادیا <sub>- ب</sub>یہ پیُرتی ۔جواں مردی اورنشا نہان<sup>ں</sup> ر ما دُشاہ اورائس کے سب ہمرای ذلگ رہ گئے ۔ ما دشا ہ نے فوراً ایک مزار بہ فیاں نٹار کیے جانے کاحکم دیا۔ اورای*ک نگشتری سیے الیاس کی جس* کی قیمت مک لاکھ روید تھی اس صلومیں سکم کوم حمت فرمانی ۔ اس نے اپنی حیوں لڑک کا (جوشیار فکن سے متی )عقد جمالگیر کے مت حیو لے لڑے شہرہارے کر دیا۔ اسوقت تک وہ شہ<del>را وہ حرم کے ساتھ نہایت محست اور مہرا نی</del> سے پیشس آتی رہی اسکول س شا دی کے بعداس کے کوشش کی کہ شہ<u>ڑا و ہ خر</u>م کو ولی<mark>ہ</mark> سے معزول کرکے شہریا رکو ولیعہد بنا سے ناکہ جہا نگیر کے بعد بھیاس کی قوت افتدار اس مقصد کے صبول کے لیے اس نے خرم کو قند ہار کی مهم برروار کیا اس کی فوج تصیبات کیے جانبے کا حکم بھیجا ۔ اس کی جا بُدا دصبط کر کے شہر ہارگوعطا کر دی ورأسے با كداسى قيميت كى ايك وسرى جائدا داسپنے ليے خرىداد - ان سب باتو كا يانتج مو<sup>ا</sup> التجمال له التي خلا*ف علم بغ*اوت بلندكيا -تَتَهَزَادَهُ وَمَ كَي قُوتَ كُوكُمْ وَركر من اور بغاوت فروكر نے كا كام اس نے صابت خا بردكيا - ينتحض كامل كاگورنر بقاا دراكبرك ره نه ميل على عهدون برره حيكا تها -جب مهابت خال بغاوت كوفروكر حكا اورخرم نے بالآ خربائي آگے سراطاعت خم كيا - اب تورجها ل كوجهاب خال كي اس مرحتي موكي قت سے خوت پيداموا -ر اُس نے اس کے اقتدار کو کم کرنے کا ہمیہ کرلیا ۔ چِنا کیر مهابت غال پرچیدالزامات لگا كرجواب دى كے ليے درمارشاہي مسطل كيا۔ مهابت خال سے اول توصلوكما ن بالآخر مجبور مروکر مانچنزار راجیوتوں کی حمعیت کے ساتھ مضور شاہی می آیا۔ جہالگیہ

ا موقت کایل کی حانب حیار ہوتھا اورائس کانتیمہ دریا ہے حسلم کے کیا یہ ، نصر نظے ۔ شاہح فوج دریاکوعبور کرچکی تھی ۔ ہا دشاہ مع حید سائتیوں کے ہاتی رہ گیا تھا۔ مهابت الله كوبدرالقين تماكه من ذليل خواركيا حالونگا - بين س سفيموقع كو غنیمت جان کرا جیوتوں کی فوج سے باد شا ہ پرحلہ کیا اوراس کو اپنی حراست میں نورجهال کواس اقعہ کا نہایت صدیمہ ہوا لیکن پسے اٹسے دقت ہیں تھی اُس نے اپنی دور بنی اور دامانی کوناتھ سے طانے نہیں <sub>گ</sub>ا۔ وہ مہاہت غان کے پنجے سنے کل کر یک چیونی کشتی میں سوار موکر دریا کی دوسری حانب جانبی - وہاں بیونیکراس سے شاہی بوج کو بہت سخت وسسست کہا ا درا فسروں کو بلاکر نعنست ملامت کی کہ تم ہے، صتے جی باوشا ہ کو دشمنو*ں کے حوالہ کر دی*ا ۔ تما م فوج كوتياركيا خود تيروكمان ليكرمبوده مين ميلي اورست بهيم اينا ياتهي درمامن اطرف سے جان دریا یا یاب تھافیج نے دریاکوعبورکیا ۔ یانی کی تروتیز تھی ۔جا ہجا یڑھے تھے نوج کے ہت سے آدمی ڈوب کرمرگئے۔ بارو دسب بھیگ گئی ۔ باقی مانڈ ج بها در راجهو توب سے مقابلہ کی ماٹ لاکر فرا رہو گئی ۔ خود نورجہاں کا ہتھی زخمی مبوا نے لیان قبل ہوا۔ شہرہا رکے ستے حوا سکے ساتھ ہوڈ یر*ی مقع زهمی مهوئے - جبوراً تورجهال لیے بھی اپنے شیک بهابت خال کے حوالہ کیا اور* جماً نگیرے ساتھ قبی میں حلی کئی ۔ وہاں بیونی کر پہلے اس نے لینے براز مها بت غال بر س مركم انطهار كي كوستشش كي كمروه اور ما دشاه وولول س قيدمس مست خوش ميس -اوروہ کستی بھی تنفید سازش کا اراد ہمی*ں گتے ۔ اسکے طرزعل نے مہا*ب خاں کی آفکھوں پر مردہ ڈالدیا اور وہ ان کی حفاظت غانل ہوگیا ۔ بعدازاں اُس لے خفیہ طور پر مند ملارم رکی جوافعا ہوں کو ما دشاہ کی حاست میں اُسٹنے کے لیے اُنجارتے تھے ہا

ہماب<u>ت خان کاراجیو</u> توں کے ساتھ عمدہ سلوک افغانیوں کوہیت · نورجهاں کے شرباب ہو گئے اور موقع کے متنظریت - ایک ن س نے ایک ڈاتی فوج کامعا ئنہ کیا تواعد کے اثنا رمی شاہی فوج یادشا ہ اورپور جہاں کے حا<sup>رین</sup> ا ی عیر رسی فی ج را جیوتوں پر ٹوٹ ٹیری اور نشین سکست دیدی ۔ مهابت خال نے بھاگ کر قریب کے کسی شہر میں نیا ہ لی اور کینے قصرُوں کی معا فی چاہی ۔ اس کی درغواست م*س شرط پیشنطو رہونی کہ* وہ ش<del>نر آ دہ خرم</del> کامقا ملہ کر جس طریقیہ سے اس سے بادشا ہ کو قبید سے رہائی دلائی اس سے ای کمااعقلن ظامر موتی می- لیکن زیاده عرصهٔ مک بادشا ه زنده نهیس ریا - ۲۵ - اکتوبر<del>لاساله</del> ع بقام لا ببور بعا رضضیّ تا نفه را س دارفانی ست عالم حاو دانی کی راه لی اورنورجهان س غ میں دفن کیاگیا اسکے اتعال کے ساتھ ہی <del>تورہما آپ کی قدت اقتدار اور میش فراحت</del> ما دشاہ کے انتقال کے بعد شہر مارکی حاشینی کا اعلان کیا گیا لیکن <u>، حرم</u> کے آتے ی سنے اُس کو چیوٹر دیا۔ شہرا دو خرم شاہج ان کے لقب سلطنت برمٹھا۔ اُس کے نورجیاں کے ساتھ اچھا برتا 'وگیا اسکا کمال دیس محوظ یکشاتھا۔ ۵۷ نبرا رپوٹد سالا مہمکا وظیمف*ه مقررکر* دیا به لیکن <del>لزرجهان</del> کا دل <sup>ا</sup>وٹ چکاتھا - اور دنیا وی فلیش عشرت پی<sup>ت</sup> بیعت برٹ کئی تھی۔ جمالگیرکے اتقال کے بعد گیا رہ برس مف کیڑے پہنکرسو میں گزا ہے ملاکا تاع میں ہترریس کی عمرس سفرا خرت دہسیار کیا اورا سیٹے شوہر کے قربيب مرفون ميو لي -اس کے مقبرہ کی خرا ب خستہ حالت یا م حسرت ورکیسی کی ایک ندہ تصویر سی ہمرنہایت دردناک اشعار تحربین منجلوان کے ایک شعربہ بوے

بر مزار ما غریباں نے پراغے مذکھے میں سے بر بروانہ موزد نے صلے سلیا یسب شعار دنیا کی ہے ثبا ان کوظام کرتے اوراُن لوگوں کے لیے جود نیا دعیش م عشرت میں خات میں نہایت بیت آموز ہیں۔

ملكة جوده بالي

بی*ق موزا خلاقی اور تمد*نی شالیس فالم کی *بیں جرکسی طرح بھو لنے کے* قابل میر ہیں . اوراگرچیہ وہ امتدا در ما نہ کے پر د وہیٹ میں مونی ہیں گرا ریک بین گاہیل کیکے يتحة خزم ونے سے الخار نہیں کرسکتیں۔ را تی جوده با ئی اگر جیرا یک مندوشاهی خاندان کی راج کنواری تقیس گرجیا ک ليان شامېنشا ہي خاندان مي*ن بهو نيکر آمين تو ايفون سے لينے اس لهم فرغن عبسي* سے بھھا یا حس طرح ایک فرزانہ ونیک باطن ملکہ بھاسکتی ہو۔ رآنی جو ده با نئ کی مبوگرا نی صرف ان کی صفات حسنرا و راخلاق حمید یمی کی وجب قیمتی ور در ندار نہیں ہی۔ بلکہ ہندوسلمانوں کے اہمی پولٹیکا ل*ورپو*ٹٹیا تع ، عی مبت نجیه قابل بادگار ہے۔ اپنی ہم رتبہ رانیوں کی طرح آس کیٹمندرانی کا وہود ں ان دوستضا د قوموں کے بیج میں ایک ایساحلقہن گیا تھاجو دوزنجورکو اتبیں ملاكران كى قوت كو دوگذاكر ديامي يام ت مشر د تفاجي لينے دولوں ميلووں كو ض پنجا کر ملکی قوت کومکمل کر دیا تھا۔انسوس کہ جومف وخوشگوا را رتباط واعتبا کئی مبو لمان دونوں توموں کو بے انتها فائدہ <sup>مہ</sup>نجاتا رم وہ اب ملہجے ورخوع رايش ران جو د يا بان . راجر الديو كي لوكي - والي حو دهيو كي ملي - را تطو | خاندان سے تقس جورا جیو توں سے اعلیٰ خاندا نون سے ایک نا ہے۔ رانی صاحبہ کی تابیج وسن ولادت بتائے سے میں توکیا حتنی تاریخیں *میری طست* ررى بين سب عائز بين - اسى طبح تعلىم وترمت كالجي صحيح حال معا الم محل کے بعض ندرونی واقعات جوبررگوں کی زبانی سننے میں کتے ہیں وہ یسے ہیں کہ صنبے یہ قیاس موسکتا ہو کہ یہ رانی *ہرگز* کو ون وربے ٹبڑھی تھی جنگی بلکہ الی جم

خی کھی بھی بھی جواپیٰ حرلی<sup>ن</sup> غالب <del>اورجهان ک</del>م جیسی فرزا مذرستهور ورگارسوکن بأيئن شائسة بنجاد كهايئ كومروقت تبارر شيقي بالغلبيركي مايے من كو ترد د مبو - مگراس *بن شنيس ك*ه ترا با اُرس گیر ۔ اس لیے کہ اُس مانہ کی زندگی میں جس میں قابلیت دکھانے کا زیادہ موقع هوتا بی بهست تدنی معاملات و مراسم کی تراش خراش - ا دّفات کی مامندی! " وقاركاقائم ركهنا وغيره وغيره حسكا ذكرآبينه مرحل *آيكا - بغيرا على تعلي* کے نامکن ہو۔ اسکے علا وہ اعلیٰ تربیت یافشگی ہوں تھی قربن قباس سو کرج اد نی غرسہ لوگ حومحض حامل معوستے۔ لى طريع كصول سے بت ربورات تھے - حارداوارى كى ملف ولى یت داری سے اعلی طبقہ کی سکمات کی تعجبت باکر پیوسٹ ما ل مقتس تواکی الی طک مهاراجه کی بیاری مبنی کواعلی ترست میسراتی ماتکل موى بىن - خاندا<del>ن تىمورىدى كەنى را</del>نىو*ن كوب*ېويىنن*ى كالفخر چاسل موا - گرچى مان* سے بیر را نی آئیں وہ کسی کو تھی تھیں بنیس مبوا۔ رانی حووہ یائی مهرسے جلوے کی دلهن *اور پنجول کی دی مو*نی *این ہی ہو ہقیں حنکبو گھر* کی نیو کہتے ہیں ۔ مہندوستان کی رہم کے مطابق ان کی خوہت گاری آئے ہاستے خود شا ۔ ۔ اینٹری تمنا کے ساتھ اسوقت کی جبکہ <del>اور اندین جہانگ</del>یرعالم شہزا دگی میں تھے ۔ اور راحب وعده کیا کہ میں خو دیباہے آؤ بھا۔ او زمبر طرح ساس سرے اسے برابر کی مٹیو کی ساتھ ليجاتين اس طرح و داع كرك لين كرلاونكا - راحبر في اين شهناه وقت كي

ت*قدرا فرا ومهمرانه درخواست کو دل جان سے منطورکرے بڑی دھوم سے ش*او سامانِ کیا۔ جہاں نیا ہ مع شہزا دوں اورچپیہ ہ سردارِ ول کے جو دھیبور تشریعیت ا سوقت اکبری کمیپ کاجاه و حبلال جس من ننا دی کی گھا گھی اور حیل سو ىونے پرسھاگەنتى - تابل دى**دىبوگا- ماڭ واڭ كارگىت**ان گلزارنا ہوا مو**گا**- راجىم طرف سے قرمت ہو ارکے رجو اڑوں ۔ بھائی ہیںتی ۔ ادرتمام برا دری والول سینے کئے ۔ اور حبیباکہ اہل مہنو وکا وستور ہو کہ برات کو کئی گئی دن کے عورت دیتے ے - اسی طرح با دشاہ کی تھی خدم وحشم اور بھیر <del>تصن</del>گے سمیت کئی دن ک*ک بٹریے کلف*ے راجه کے محل من عظیم الشان منڈھا چھوا ماگیا ۔ جسکا سوسلنے کا کلس کے ور د در سے نظرآ تا تقیا منڈ سے کے بیچے اُس ٹاہی جوڑے میٹی دو لھا دامن کے تمام مرہم ٹنا دی (دا کیے گئے۔ یہ وہی منڈ معاتما جسکا تعرافی گیت (جومنڈ ھے ہی کے نام سے مشہوسی) ختک و ٹی کی ڈونلیاں اورار ایب نشاط ولهن *کے گھرمیں بنگا*م وداع وقت کی در د سے گا گاکہ جمانگیر وجو**وہ با**نی کی شادی کا <sub>ت</sub>ال نام<sup>و</sup> کتے ہی بًا خاندان تيموريد يحبي على أجراب موت كمره ن ميں ب مي سوفت اور مبوسے کئتی ہو تو وہری منڈھا گاہ جا تاہی۔ خداجا ہے کس بلاکی تا بٹراسٹ ھے کے بولو<sup>ل</sup> يى كەرلىن دايے توا*ڭھاڭھانىۋروتى بى يېن - دو*لھا دا يې بېكىعضرىقىن القلب د و طها بھی اُسر آبدیده موجاتے ہیں - یونکه بیمنڈھا در ال یک بہت بڑی شادی کی ياد گار ، واستيه أسك كچه بول بهان تكفيم بيموقع بنوسكم -(۱) برمت بانس کٹا مورے ہاہل ۔ لُ کا منڈ عاصیواوُرے

۱۳۱ مهاری سیم بھی تہا رہے محلوں کی چیری - ہم ! ند غلام رہے ، بربت النح دم ، تهاری سے مٹی بها سے محلوں کی را نی ۔ تم صاحب مثرار سے ۔ پربت النح ا س میں کچھانترے اور مجی ہیں جوزاً مدیجھ کر خیوڑ فیئے گئے ۔ بزرگوں دربزرگوں کی زبانی روابیت ہو کداس شا دی میں ہمندوی وراسلامی ولؤ قبلع کے مراسم ا دا کیے گئے تھے جہبے خصرت کا وقت ہبوا ۔ اور دلہن کو نالکی ہیں سو یا گیا تو دلهن کے باب <del>مہاراجہ جو وھیورنے اپنی ل</del>ڑکی کے خسرشا ہنشاہ اُکہ کے آگ ند کرنہایت عج وانکسار کے الفاظ عرض کیے ۔ ادر با دشا ہ کے بیفس نفس تشریف راعزا زکے ساتھ بیا ہ لے جانے سے بمجیٹمہ وس جوعزت افزا کی مہو کی ٹنی اسکا شک ا دا *کها به اکبرنے بھی اس عقیدت و و* فا دار*ی کا نهایت تلط*ف آمیز اور قدر افز اجواب ا یہ دو بوں سوال وجواب منڈ سے سکے انترے نمبر ہوو ہم میں ٹرمی خوبی سے بیان موتے ہیر ہے۔ ہے صافت معلوم ہوتا ہی کہ رائی جو دہ باتی دلہن سی مبو کی ناککی بھی سوار ہیں یشہرادہ د ولھا بنا ہورہی - اکبرہا دشا ہ اور مها <del>راح برجو دھی</del>تو دولوں نالکی کے پاس کھڑے ہیں - ایک طرت اپنی پانسی کی کامیا بی کا سرور۔ بہوساہ کرنیجائے کی خوشی ورشا ہذا تطاف کرم کا جوش ہے۔ دو*سری طر*ف شاہنشاہی ہمرا مذسر ملیٰدی کے ساتھ میٹی ہیا ہ<sup>و</sup> سینے کا م بآمیزعقبیت کا اطهار ہے۔ غرض طرفیئن کے خاہی حذبات ٹنا دما کی ویجاً مگر ک مالکی تعزیر کی قطع کی سداری ہے جو تزک شاہی مین اخل تنی ۔ امکا کلس کے کا اور رنگ سنہری کک ک قعے آٹھ پیچیے کی حانب۔ بیسواری ا دنیا ہ گھر کے لیے محضوص بھی۔ یا ادنیا جس بری کو احبس وعطافرہاتے نئے و ہنچیسکیا تھا ۔ شاہی خاہدان کی سٹیاں دامن سکربرات ادر دوقتی کے دن ہی میں سلط حال قيس مادشاه كي بال سائك ليه ناكي آهاتي في -

تھ گلے مل سے ہیں ، شاہلتا ہ اکر نے راجہ کو صرف زبان ہی سے پیجوا ب را دُہ ملیم کواشا رہ کیا کہ مالکی کا ایک <sup>ط</sup>ونٹرا اُٹھائے۔ اور دوسر*ٹی طرف* کا ڈنڈانوہ کئیے كەكرناككى كوائقاليا بە با دشاہ کی اس حرکت کے ساتھ ہی تمام امرا واراکین سلطنت نالکی کی طرف جھاکتے هرسر داریسی جامهٔ اتفاکه بادشاه اور شهراد ه سن دنگرا بدلوا نیمین سابقت میسری طرفت میمو بڑے بٹرسے راجہ ومها راجہ اورسرد اران گرامی قدر ہاری ماری سے ابنی اس طا<sup>ن ا</sup>رانیڈیوا ندحبس میس کھال درجہ کی شا ماینہ عزت اور سکتے آرز و اربان کوٹ کوٹ کوٹ کرچھڑے ہوئے ہیں عالائے ۔ کہاروں کے اُٹھالے کی تولوبت ہی ندآئی ہوگی ۔ کیونکہ یمعزز کہاری تنے ا سے تھے (جن میں غالباً خوو ولهن کے والدصاحب بھی شرکی تھے ) کہ دو دو دی قدم ظ نے بر دلی<u>ن کی مالکی حمیرتها سی که چیکئی م</u>روگی - درحقیقت ریس*ی شا یا ن*دنوارش صخر قاررافزا ای می موسول راحم جو دهیورک اورکسی کونصیب بهونی راورانتدی رای جوده ا سمت کارو را کرمس حرّار ہادشاہ کی تلوار کے آگے جانداور سوج کے استرْ کھیاتے تھے دچند رنسبی اورسورج مبسی خاندانوں سے مرادی<sub>ک</sub>) رو زازل میں گویا بیصر مہوچکا تھا کہ لیقبالمند ار کی اُس کے اورائس کے جگر گوٹٹہ کے کندھوں پرسوار مہو گی -راجہ نے اپنی رانی کے سرال والوں دونوں کی شان کے موافق ملی کوخوٹ ل لھول کرجہ بنر دیا۔ نقد وحبس - ساز وسامان - ہاتھی - گھوڑے - دہمات وحاکر کے علاوہ رجوقوی قرائن سے معلوم ہوتا **کرکے ضروروی مہوگی ) تام** وہ کارخاراہا رت جوشا مخاراہا میں داخل تھے اور جو راجہ کی *سر کا رہیں را تی جو دہ* ہائی کے لیے علیحدہ مقررتھے جہیر میں لڑکی کے ساتھ دیئے۔ ان لوازمات میں دانی کی چیرلوں (حبکی تعداد مسینکر وں تھی) گا نٹو ک درنانٹو دغیرہ دغیرہ نختا*ف اہل خدمت کے علاوہ ب*رومتنیا ل در دل ہلانے والی سہمایال

ھىاجىين *ھى ھيں - يەسهىل*ال ورمصاحبين سردارزا ديا<sup>ل</sup> ور<u>ٹھا</u>كرزا ديا<u>ل ھي</u>ر ے کی بھٹر تھاط سجا ہے خو دا یک جھوٹا سالٹکر تھا ۔ کیونکر جو تشریعیٹ لڑکیا ں را بی کی رقا ے دارالخلافۃ آئی تقیں۔ اُنکے کئیے کے کینے ان کے ساتھ ترک وطن کرکے ہما آپ سگئے ہتھے ۔جن کینسل سٹیت در شت بھیل گئی۔ گو اجد میں میہ تمام لوگٹ سلمان ہو گئے ۔ اور بعدان م*س خلط مبحث واقع مبوگیا ۔گرا تیک ان لوگوں کی ولا*د جو نِعقامیں *سے تھے اسینے تیئن دیگر اہل خد*مات کی اولاد*ے فض*ل ممیر سجھتے جھے ۔خاندان تمیوریہ کے ہاکلید ٹینے کے زمانہ کا ن لوگوں کی تعداد د تی میں صد ہاکے شارمیں موجو دھتی ۔ اوران کے تمام تعلقات راجه نے جولوگ را تی جورہ بالی کے جہز اس سے تھے اُن کو بادشا ہ کی سرکاریسے دہیات اورزمنین عطام وئیں۔ جنامجہ اُن اوگوں کے جورست ہداراُن دہما ا ہیں وہ ابتاک کسیستمتع ہیں - اوراس زمانہ میں جولوگ شند کے بعد مرکھب کریا تی رہ منے تھی اُن کی رشتہ داری کے تعلقات اُن دیما تی لوگوں. ماہ *اکبر حیسے حوصلہ مندب*ا دشاہ سنے اپنی ہیار*ی ہ*بو کے تمام ک*ارخا بذجات کو*ص عالة فائم نهيس ركفا - بلكه أن ميل وراضا فه كرديا - چنانچير دفيتيست نام كه اگرجير را يي ب کرکے اپنی خوشی سے اسلام قبول کرلیا تھا لے اُکے واسطے علیٰ والک عالیتان مکان منوا دیاتھاجس کے و*رسٹ*ون کرسکتی تقیس - اور پرتھی سٹسٹا ہو کہ سواہیر د چڑھے یک رانی اُس جھرو کہ میں مبھیے کہ روزا را بہت بچے دان بن کیا کہ تی تھیں ۔ یہ تما فرح شاہی خرانہ سے اُسے کے مقرستے۔ را نی جودہ بانی کی شا دی کے واقعات استشرح وار

سے نبیں گزرشکے ۔ لیکن بهاں میں لئے جوکچھ لکھا ہی وہ گھے ملیوا ویضا لگی وا قعاب ت کی بنایر نکھاہم ۔ کیونکہ اندرون محل کے بہت سے واقعات کیے ہم حبکاً ماریخ میں تذکر ہنیں مبر - اور ہما *سے ہاں وہ روایتین سائ* بعدنسل نمتفل ہو آجا آ ہیں - اول تولینے گھر کی بات - ووسرے *بہتنے قرائن لیے ہیں حینے* اف اقعات مثلاً اسی کی شا دی کی یادگار کے دوگیت ایسے ہیں حومیں . نسل کی عور توں سے گا ہے ہوئے مُسنے ہیں جن کومیں ویر سای*ں کرا کی ہوں کہ ر*انی صبح تقركتے تھے - اكك كيت توريح مسكى رى مورابزاتو آياسطان الح -ار ہے ''میں تو تہا ہے ڈریے آئی سے حلا۔ اننج دجلاً ہیں گیتوں کی دلیل مشکوک نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ میں شد کا طریقی ہی ۔ چیا پچہ جب سے حضرت عالمگذائنی تام حبیرہ فوج کو وکن لیے گئے ۔ اور وہا سکے قر ل کھینجا کہ ہارہ برس گزر کئے۔ تو فوجی سردا رول درسیا ہیوں کے قبا تے اپنے اپنے مردوں کے دیکھنے کو شخب مجین مبوے ۔اوراٹھول تشر*عے کیے تواُ نفول ہے اپنی مجبوری کے خطوط تھے ۔* ان نامیہ دسام کےمضامی<sup>ر ب</sup> ذِل کے حیٰد مُہندی اشعار میں منوبی سے سیان کیا گیا ہو وہ اُس و مذکی تصویر کوا لکھو کی سائنے کر دہی ہی۔ تساحب کی منتی کرو۔ اور من میں طود د تی میں برسا*تِ کے مو*یم میں ایک ملارگا یا جاتا ہی۔ اُس میں جی د تی والی سولو<del>ل</del> ى زماند كے انتظار كوكىسى ايمى طرح بيان كيا ہو ۔

144 تقریب ہوگئے۔ کوکن لاکے ہیں مانس ۔ اے ہوجوسا آؤں کا ُوں اُوں کہدیئے ۔ آئے نہ ہارہ مانس ۔ اے میوجو الخ" غرض گنیوں سے کھوج کالنا ہندومسلانوں پر کیا زمانہ کا انقلاب ہی۔ کتے ہیں کہ بعض راجیوت اس حودہ ما کی کی شادی کواٹیمی نظرسے مہیں دیکھتے ۔ باعث ہیں خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ د ہدیٹی نندیں ملکہ مہا سے ہاں کی لوٹڈی مئی ۔ لاحواق لاقو ہ ۔ بھلاا آگہ بامور کھنادان تھا کہ جیکے ہاں بغیر توہٹ ٹری ٹری ٹری رانیوں کے ڈوسلے آئے ۔ وہ جل م*ر آگرایک* لوٹڈی کو کندھے پر بٹھاکر ہیا ہ لا آ اپنے رکوئی کسی *نظرسے دیکھے ۔* ہما سے رْدِيك تويدشا دى قران لسعدين سنے كم نبيس عمل -بلات باس سے پہلے ہی مبند و وُں کے ہا مسلما نوں کے اس قسم کے تمد لی تعلقات قائم ہو<del>یکے ت</del>ے ۔ شاہنش<del>اہ اکبر</del>نے خود راجہ <del>ہمارا مل مہ</del>ا راجہ جبیورگی بٹی سے شادی کی ۔<del>جو دہ با</del>لی کے علاوہ کچھواہمہ فالدان کیا ای<sup>د</sup> وسری را نی خو د ہمانگیر کے حبالہ بحاح میں آئی۔ گریہ رسٹ ٹہ نتا دی کی دھوم دھام کے سبت مجھداور حیثا رکھتا تھا۔ ان تمام ارْد واجوں نے ہندومسل نوں کے ملکی وتر نی تعلقات برحوگر ااور دیر انٹرڈالاوہ دونوں کے حق میں نہایت مبارک تھا یسلمانوں درمبندوستان کے ہا وصاً راحیو تون میں جومعا ئرت ولفرت علی آتی تھی۔ اور جوبا وجود لگآ مار *کوسٹ*س یہ دور نہو تی تئی ۔ اسکا مزے در مزے خاتمہ ہوگیا ۔ ہندو وں کے وجود ۔ اِسٰکے خیر ا انر ٔ اُسکے مراسم - ان کی محبت ٔ رعابت مسلما نور کے دراُن کی سلطنہ کے دل وَحکر مس مج ہوگئی ۔ حکومت کے بڑے بڑے جی ہے ہندوؤں نے حاسل کیے مسلما نوفع اپنی مِعًا بل حربیت قوم کے ہروقت کے رشک صدسے ایک حدثک نحات ال گئی-ہلکہ

ت پراسپنے ماموں اور ناما سسے بھی مدد طی تھی۔ اس بھا نگٹ اٹھا الما نول کے عقائد ہی ہندووں کی توسم پرستی کے اٹ رانی عودہ آئی وغیرہ کے رسنتہ نے مندوس روایسا کئی کھیری کیا کہ دونوں میں جو لی دامن کا ساتھ مشہور مہوکیا - ان دلول ب ٹیا مل مبو گیا ۔ اس میں کلام ہنیں کہ تندنی اتحا د دیگر درائع سے ہی مہوا ۔ ٹ جوارچیزوں کے ساتھ ہلدی کی آمینرش کا اٹب ہدی کی آمنرش مندویت کی نشانی ہے ۔ کیونکراس ملک میں مرحز رنگ تھا یا ن کو کنگنا بازهنا برمنڈهاکٹراکرنا - چوک ٹیرانا - سه لے سربر راجہ شاہی یگڑی باندھنا ۔ گلے میں حامد بہنانا ۔ شادی میں مہانورکا ان - سەرھىنو*ں كو گا*لياں دىنى (سندوۇ**رىس گ**اليا<sup>ن تى</sup> پیشنیاں کتنے ہیں) وغیرہ دغیرہ اوربہت سی *جزوی رسی ہی*ں و بی اور دلوالی کی رسمیر ل واکر نی پیمشیوں کو دلوالی دمنی کیجم پھ منت کے متعلق میر رسمیر تصیب که باوشاه راجه شاہی مگڑم کا مات را کمی پونم کے دن ایک ایسے معزز مندوخاندان (حبکولطانی برزائی کا خطاب مو ما تھا ) کی خاتون با دشاہ کی کلائی میں اکمی با مصی تی دھےرت

تا ہ مرحوم کے زمانہ تک یہ رسم جاری تھی ۔ جِنامخیر راجبر میرزا بھولا ماتھ ۔ اور راح زاکدارنا تھے کے خاندان کی ایک لیڈی پیرسماداکیاکر تی بھی ۔ اورسب با جا بو نتاہ ل بہن سمجی جاتی تھی ،حبتٰن کے دن بادشا ہ سگیر ناک میں نتر ہیں کرآ دھی رات کی نوست ن داخل مومیس . اُن ہیں سے ہبستاہی رسمیں تواومسلمان خاندانوں میں ہی رائج پروکئن<sub>س -</sub>کیونکداک زمانہ میں خاندان شاہی کے تمدن کی عام طور سے تقلی کیجا تی ہمی ى رسىرالىيى شىن جوفقط خاندان تىمورىيەي مىں رەڭئىل جن مىں سے تعبق ل جاتی ہیں بعض لغومجے کر <sub>ی</sub>ا افلاس کے سبب سے چھوٹر دئکیئیں۔ اور *جن سلط*نۃ تەرىشى - يىنى كلىدوں داريائىم، - يەقطعىبچامەكى طامېرىپى كەندى ب سەتانى نەايران سے نہ ہندوستان میں قدیم سے کہیں وصنع را کج میں بھی لینگے کا رواج ہوگیا ہے۔ گران کا لہنگا ہی سرائسی دارومقدار برہیج بسرکہ ہذی لهنگاہی - اِس عام لینگے کی قطع میں کرصرت یا ٹ مجرا سے مبوئے ہوتے ہیں مِن مبومتن - گھرجی اوسط درجہ کا ہوتا ہی۔ بہب تبراجیوتا یہ حضوصاً ماٹر واڑ کا لہنگا ر میں چاہیں جالیں گزیے گھیرکا ہوتا ہو۔ ماڑواڑرا بی <del>جو دہ ہائی کا دیس گا</del> اِن کالهنگابمی اسی گھیرگھار کا ہوگا۔ گران کی انتراع لیسنطبیعت نے میکے لرال د و نو*ن حکو* کی وصنع میں سے ایک ایکی وضع تدیوشی کی بیدا کی ۔ <u>اپنے</u> اخرار کے ابتدا کئی زمانہ کے بہت ون بعد مکٹ وہیلا یائے امرا تناہی اونچار یا حتنا کہ انسا ہوتا بعدمیں اس کی وضع میں کئی رمیمیں بیوئیں - بھرکلیا ٹ صلک کر سکتے لگیں اور وہ وضع

ىمونى خواخېك رائج يې - زيورات پېرلحي را يې دو د ه با ئې كې شايا نه طبيعت په اق مويدامين - فال يسے زبور جيسے تھ وغيرہ ۔معلوم ہوتا ہو کہ رانی سے زیادہ اُن کی میشرورانیوں ہی کی تقلید سے مسلما لول خاندان تيورىيىس را بخ سى-بیای ہدنی زندگی دنیا کا قاعدہ ہو کہ جہاں کیول ہو وہاں کا شامی ہو ۔ جہالُ د فا*ل کاتبش هی موجو د بع*- رانی جوده با ن همی *س کلیدست مستنشخ* نبیر حتیر قال رشک مرتبه حال ها که وه شابی حاندان کی مبٹی - بهو اور بیوی ختیں - وج تھا۔ گر قرائن سےمعلوم ہوتا ہو کہ اُنھوں سے اپنی اس رقیبا یہ منزل زند بے صبروتھ ل ورشا ہاند حوصلہ کے ساتھ طے کیا ۔ ادر سوکنا ہے کی حلب سراہنی زند بے نے ہجائے اسپے خیالات کوان ہاتوں کی طرف مبذول ر ت کے شایان شان ہیں یعنی ہٰ یہی اور تندنی معاملات کی دمجیسی میر ا پنا دقت گزا را - مٰدکور ہُ بالا ایجا دات واخترا عات وغیرہ کے انہاک ہے (کل محمد کا ستگی کایتہ حاتیا ہی۔ ساتھ ہی اسکے وہ نبی شہرُہ آفاق سوکن کے مقابل تفاملہ کے وقت گینجا کی اور گرنجی نہیں <del>قی</del>س - اگر<del>حر نور ہ</del> مولوی محکر مستصاحب آزا دیے '' رانبوں اور مهارا بنر تھے دیوا شارہ مولوی صاحب لے جو وہ ہائی ہی کی طرف کیا ہو ) گرحقیقاً وہ جراغ لفت ومجت تھے جو مٹھا گئے تھے۔ نہ کہ چراغ وقعت وعظمت خو د جہا نگیر کے انت ارمیں نہ تھا کہ قدرت نے جو درجہ <del>جو دہ با ک</del> کا اُٹ کے محل ملکہ اُ کھے نمائے د قائم كردياتها وه أسكوزا لل كرسكيس -

وفعه كاذكريي كرجهان يناه راني موسعوفيه كيحمل م لکے - تورجهال کهنی مح که آب کے دہن سے جو خو شبو آتی مُروہ و ير آ ي کيايہ سيج ہي جهارا ئي نے جواب ياکه ممبري شا جوحضورکے اورعیٰرکے بوئے وہن میں تمیزکرسکوں' فی الواقع کیے ہجرا ، راني جوده بالي حقدار تقيس- بادشاه سنے بھي عيسا حلايا تها ويساوه ولوں کو تھتے ۔ اور لور بہاں میم کوھی ٌملایا ۔ بیکم ٹڑسے ٹھ محفل تحا دگرم ہو کی محفل مکر کسی متعام برنیا زکا اں بگر ہی خانے کے لیے آما د ہ مہو ٹی مہونگی ۔ گراستنے ہی میں جہتم لیات اور بیوی زنون کی خدمت میں نهایت اسے عرض کیا کہ کی نیاز ہی ۔ لہذا ایسی پاک بیوی کی نیاز کا کھانا کھا سے وی م ری ہوں ۔ تام مبیبا ں جواہی ہی ہونگی ۔ اور غالباً رانی ڈ برسازش میں شرک ہونگی ، کھڑی ہولیل و غارج تقيير مليمي روكيس - **نورجهان بگر**كوناگوار توبم لتی تقیں مبھی کی مبھی روگئیں ۔ <del>رالی</del> لئے گویہم طور سے اس نیا رہے قابل آیب ہی ہیں ۔ تشریعیٰ ابھا ئیے '' کہ امنی خف مٹائی ۔ اور با دشاہ سے جاکر بہت شکایت کی ۔ بادش وسنے رانی سے بازیں کی - <del>را ت</del>ی نے نہایت اعتقاد سے کہا ۔ کیا کروں پوٹیا زہی انسی مطہر ومقد *س*ے اولاد کا وجو و لورجهال حلیے زبر دست مدمقال کے دور دورہ کے قدرت نے جو سایمتا بیوی بهوسنه کی وحبرس*ت اُن کوهېل با د* شا ه سبگر ښایا تھا وه یو*ن هی قائم رکھا که لو*یمه منت شہر<u>ا دہ خ</u>رم کنیں کے بطن سے پیدا ہوا۔شہزاد ہوج الملقت شہا<u>ل ا</u>رین شاہجماں کی سیولیش کے بعض گیت انبک بادگار میں جنسے معلوم ہوتا ہو کہ تمام ملک ہم خصوصاً دارا کنلانته سے لگا کر اٹرواٹر تک خرمی وشاد مانی کا غلغلہ ملبند مہوگیا تھا۔ روا منسا ما وطرب کا میند برس م فقا متوسلین و را ال ستحقاق لے حبگر حمگر کراینے انعا مات لیے ا وربادشا ه وشهزاده کی سرکارے ول کھولکرائنگے دامن مرا دیر کیے گئے ۔ پیگیت ٰ رحیکر کم لهلا تی ہیں - دلی میں شایدا ورخاندانوں میں بھی گائی جاتی ہیں - گرتمور بیرخاندان کے سی گھرمس حب زُحیہ خا نہ ہوتا ہی تو ڈیل کی و ولوں زحیر گیرمایں صرور گا ئی جاتی ہیں۔ا تکے بضامین سے اُسوقت کی دولتمندی ۔ فارغ البالی ۔ شہرُاد ہ کے پیدا ہونے کی خوشی ا وررانی جودہ آئی کے میکے کاحال وروہاں کے تعلقات کی کیفیت ہو مہوالکموں کے سامنے آجاتی ہے۔ ما نگے ہے جو دھاجی کاراج سے مٹائٹی کا ال نہ حکیو وے تفال بهرموتی جود آن لائیں وہ بین لیوسے یہ دائی۔ مت*دی ا*لخ غرض ساری زجیگیری ہی طرح ہو کہ تھال بھرموتیوں کے علاوہ "شال دوشا لیے <u>جودہ راتی لائیں'' اور' ہاتھی گھوڑ ہے جو دہ رآتی لائیں'' گر دائی کے خطرہ میں کوئی چیز</u> نڌائي - وه جودها جي لعني جهانگيرکا آد صاراج پاڻ سي انعام ميں لينے پراڙي رہي - ` سله لالرجي -

میرے بابل کو تکھیو سندلیس : جهندولا آج ببوا . بابل ہما ہے نگری کے راجہ; توبیرن کے دیس 🕠 🗤 رس بھری محیوطی لامو کے ہائل ﴿ تُونُوبِتُ الْبِيمَاشِ ﴿ رَا ﴿ رَارَ المبا تحقیق طورسے ہماہے خا ندان پین شہر ہے کہ رائی مدورتہ نرکسی کے زور رسے ملکہ اپنی رضا وُ رغبت ہے مشرف باسلام ہو گئی تقییں ۔ چنا خیر ہوی کی نیا را والأندكورة بالاواقعه بهي انكے اسلامي عقّا مُركاشاً مدسى-ایک ہندی را نی کے ایک ہندی را نیوں نے تذکر ہیں مینے دیکھا کہ صاحب بنا کر ، لئے باب سے فلطیاں را نی موصوفہ کوخو داکبر کی بیوی بیان کیا ہو۔ یہ باکل غلط ہی۔ شاہنشا لېږي بويي جو تقيس و ه راحه بهارال والي هبييور کې ملې تقيس -ممتارميل ارسى خوبان برعث أي يُكانه بوده ملك ورجال خرسينسون عالم فساية برده ار نبذه توبگيم مقب مرمتاز محل مرزاغيات بيك طراني وزيراعظم حها گيركه پوت ميين الدوله <u>آصف اخال كيميني - اور نورجهان بيم كيمينيجي هي سين الموني</u> نهايت المين صاحب جال متى- فهم و فراست ميل بى نور جهال سے كسي طرح كم نه هي غلیم بھی اعلیٰ و روبہ کی با ک متی اس لیے شاہنشاہ جمالگیرنے اسیے بیٹے <del>شاہجمال کے مگا</del> جمعه ۹ ربیع الاول الاین اهمین شا دی کر دی تھی۔ اسدقت نتاب بهال كي عمر بيس سال وركياره مهينے كي تني اورار حمب ربا نوسيكم كي عمر 19 برس سات میپنے تیرہ روز کی تھی بڑے شان اور جلوس سے بیاہ کرآئی اور متاز محل

خطاب پایا ۔ برم شادی مزراغیا<del>ت کے گورمنقد مولی ۔ شاہ جمانگرخو دتشریف</del> ا ور لینے یا تھے سے نوشہ کے عامہ برموتیوں کا ہار با ندھا۔ مہر مانچ لا کھ مقرر موا۔ اس سے ایک سال کھ جہیئے ہیلے ش<del>ا ہمہیل صفری فرماں رواے فارس کے</del> پوتے منطق<del>ر سیس</del> مزراکی مبٹی سے شاہجہاں کاعقد مہوجیکا تھاجو <del>قندھاری س</del>جم کے لقہ شہریمی - اس سے ایک اولی می پیدا ہوجگی تئی حس کا نام برہنر با نوبگیم ٹھا ۔مم<del>نا زمح</del>ل وج حال فنم وفراست کااس سے ٹر کراور کیا ٹبوت ہوسکتا ہو کہ ش<del>ا یہ جمال</del> کے ل کو (جس میں <del>قاندھاری</del> سیم لئے اتنی مرت سے جگھ کر لیتھی ) ایک مہیرایی طرف مل کرکے اپنی الفت محبت کاسکہ جا دیا۔ اور محبت بھی لیبی کرس کاخمار جیتے جی مذا ترا ران كا بعد مي حدا بنول سي محبت اس كتي بن -م<del>تازنحل سے شاہ جہا</del>ل کو وہی نسبت تھی <del>جو جہا</del>نگیر کو نور <del>جہاں ک</del>م سے تھی جس طبع بورجهاں نے اپنی صدا دا دقا مبیت سے جهال گیر کے حیثم و دل میں گھر کرلیا تھا ہی طسیح متازمحل نے شاہماں کوسنح کرلیاتھا۔ <u>ممّاز محل بنی</u> ذاتی فاہلیت اورٹسُن وجال میں نو<del>ر دہاں س</del>کم کے سم ملہ تھی ملکہ نورجہا لو وہی لوگ جانے میں صفوں نے بارنج کی ورق گر دانی کی ہر۔ لیکن ممتاز محل سے دنیا بھر کا بچے بچہ واقف ہو۔ کوننی سگر رہی نوش نصیب گذری ہوج*س کے مدفن بر ہزار وال کوس* ب اور ختلف مذہب ورقوم کے لوگ صرف دیکھنے کوآ پاکریں وراپنے ملکس وايس جاكراسيرفيخ دميا بات كرين -ٹ اہم ال کومتا زمحل سے دلی محبت کتی ہی وجہ لتی کہ کمبی ایک لمحرکو کھی اس کی مفا گەارا نەكى - يېنان*تك كەڭرانيون بىن جېمىي*ت.سا قەبمى رىپى -وکن کی مہات میں یہ <u>ر</u>وراندیش صائ*ب ا*را سے سگیم شاہجمال کی مشیر رہی اور لینگل معاطلات میں می بہت کچہ مدر دی تھی بر<del>ون ایر می ارتحل اور س</del>

<u>سعت خان</u> کے مراتب کی وجہرسے شاہنجہاں سے موافق اوراس کی معاون رہی ۔ ابهمان كوسلطنت جهانگيري ميں ٹرا دخل تھا۔ اسی سال نو<del>ر ہمان ب</del>گیم نے اپنی منٹی کی شاوی (عبدشپرنوگن خاں سے متی) جہانگیر کے عشهر بارسے کر دی اسکاین متی مہوا کہ نورجہاں سگرشا ہجہاں سے خلا وافق ببوگئی ۔اس کی و لیخواہش بیسو اے کہشآہجہآں کی قوت کم مبو اور متحالکر کے سلطنت شہر مارکے قبضہ انتدار میں سے - اسی نبایراس ۔ روع کس اوراس فکرمس سینے لگی ک<del>رجها نگیرشا ہمیاں سے م</del>تنفر ہوجائے چانچالیا غُمش کی کہ باپ سے صفائی ہوجائے گرنہ ہیو تی ۔ · كرجها لكيرك ايب براكرشا بجهان كي گرفتاري كوهيا-سلطان برویزاور مهاہت خال س کے سردار تھے۔شاہیجال یہ خبرہاکر ہر ہالتے سے بھا گا ۔ کمبھی شّابان دکن کے بیال ورکہھی نبگالہمیں نیا ہ لی ۔الغرض ٹھ ہرس تا ٠ ر با اس مدامنی اورضهطراب کی حالت می*س می اینی محبو* به ممتا زمحل کواپنی عان کے ساتھ ہی رکھا۔جب جهانگیر کا انتقال مبوگیا تو شاہجیاں نے دارا کالافتر کی طر*ف رخ کیا اورآص<del>ف فا</del>ل کی کوم*ٹش سے نہایت شان شوکت سے خوتشیر اسموقع برشاه جهال آورمتا زمحل كوجوخوشي عصل مبولي اس كا اندازه كيامبوسكاست -شاه جهال نے دولاکھ اشرقی اور جمیر لاکھ روسیہ ملکہ مید و حد کو بطور انعام عطاکیا اوردس لا كه روبيه سالانه كى حاكيرمقرركى -ا ما م شن نور وزمیں بیاس لاکھ کے زبورات منظور کیے ی<mark>وس ا</mark> میر وظيفهمين ولاكه ادراضا فهركيا أ

عهدشا بيجهال من متنازمحل كوسلطنت مين بي دخل تهاجوجه ورجهاں مگر کوتھا - چٹانحہ شا وجہاں نے شخت شنینی کے بعد شاہی مُرانیی معتمداد ُ کم کو د<sup>ا</sup>ے وی تمام فرامین سیلے شاہی محل م*یں جاتے اگرینا سب<sup>ہو</sup>ت ق*رأن پر ت کی جاتی در مذ بغرض تحقیق مزید علی ده رکھدیئے حاتے -کھیء صدکے بعد ممتازمحل کی مفارش سے تہربین الدولہ آصف خان مب أو مرارى بمي عطاموا - سچاس لا كه رويد سالانه كي حاكر منظورموني سبج ہو تعل میا یا تواسکا خیال بھی ہایا <mark>- ممتاز تحل</mark> کی مدولت <u>آصف خا</u>ں کوایساءو عال ہوا کہ کوئی آرز و ہاتی نہ رہی اکثر کہا کہتے ہے کۂ میری صرب ہی شرت ہاتی ہوکہ کے سامنے ہی دنیا سے فرصرت متاز محل نهایت درجرحم دل فتی داور بیرصنف نبار کا وصف عام ہے) غرمبو*ل کی فرما در رسی اوراُن سے ہمدر* دی ۔ بیوادُں اورمساکین کی *خبرگیری اور امدا* و اری لڑکیوں کی شادی کا انتظام واہتمام بیاس کی روزا نہضروریات میں س*یھا* النساخانم (اس كى مصاحبة جيكا مقبرة تاج كنج سے الامواہ) ان اموركى سلین پیکڑوں قابل ومجرم اس کی سفارش سے رہا ہو گئے اور بہرسیے معتوب منو ش<u>ا پھال بر ہان یو</u>ر دلک<sup>و</sup> کن می<u>ں خان جہاں ک</u>و دی کی سرکو بی کی غر**خ** ن تھاکہ ¿ ا دیقعدہ کو دفعتاً <del>متا زح ا</del>علیل مبوکئی۔ آدھی رات کے بعدار کے ئى لىكى اس كى تكيفىي مرامر ٹرھتى گئىں بغش بۇغىۋائے لگا آخر كارزندگى سے ب شہزادی جہان آراکو حوائس کے پاس مبطی تھی اشارہ کیا کہ زنانہ کرہ کی راہ د شاہ کو مُبلا لائے اُسوقت تین گھڑی رات ہا تی تھی ۔ بادشا ہ گھبر*اکرفوراً ایسے - اور* 

متازمحل کے اپنے السووں مری آنکیبر کھوا لی طرف دیکھا ا ور کہا کہ میرسے بعد میری اولا دسے غافل ہنونا اورمیرسے مہیں فرالدین کی می خبرگری کرتے رہنا۔ پھر دوبارہ گہری گا ہست اسپیے عربھرکے رفیق کو دیکھ کڑ کلیٹرک اس حادثہ جائخا ہ سے فیامت صغریٰ بریا ہوگئی ۔ بادشا ہ کےغمروا لم کا کہ ى امير كى صورت نهيىن كھي نەتھىي څېروكه ريانظام ملكى كى خ ئے ۔ دورس کک برابراس صدمِہ میں تمام مسرت انگیز ابتیں جھوڑ رکھی که لذیذ کھا بوں سے متنفر مہو گئے تھے 'عید وغیرہ کی تقربیوں میں ىت مى*س حاصەر مهومتىل تواڭ مىس اپنى محبوم* كوغائىب ي*إكر زا* تجمیحی اس کی خوابگا ہ میں ہنچے عابتے تو آنسو وں کا مار بندھ جاتا تھا۔ ل<del>اعبدالحیں لاہ</del>وری مک<u>ہتے ہیں</u> کہاس واقعہ<u>سے پہلے</u> ہا دشاہ کے ے میں اینا حبورہ دکھا تی ہی ۔ دولوں ایک جان دو قالب *کے مو* ک زندگی گویا د وسرے گی حیات برمنحصرتی ۔ جب باہمی تعلق اس مینج تو ایک کے فراق جا و دِ الی سے دوسرے کوجسقد رصد مرہو کر ہے۔ کیسی خوش فتمت کیم تنی که اسینے قدر دان کے سامنے دنیاسے کوج کیا ۔ اِگ عدمرتی توکی اس شانُ شوکت سے تاج محل میں سو تی ہوئی نظرا ا ره میر کداینا وارث ،اینا سرتاج ، اینا بادشاه لینے یاس به طواسر بهوی کو میر مرتبه عطا فرمائيے - روضيّة تاج كنج مين ونوں قبرس ديكھ كر دل ريجيب كيفيت طاري سوقى مو- دونون رفيق حانى مهلوم مهلوقيامت كى ميند سورسيم بين \_ م<del>تنازمحل</del> کی نعش کومشرقی دستورے مطابق باغ زین آباد واقع بر<del>ہان ل</del>ا

ایے مایتی میں بطورامات دفن کر دیا حمعرات کے روز ۲۵ تاریخ ہاغ زین آباد میں گئے اوراہی حوال مرگ حسرت <sup>ن</sup>ھ ولان جانے اور اینا ریج وغم تازہ کرتے تھے جمد معنفے معرف میں بریان تورستے اگر ہ روانہ ہو گی ۔ جہان *آرپ ک*و ا در وزیرخال حکم شامبی کے موافق برہان پورسے آگرہ ککٹ فقرا اورمساکین کو کھانا اور ورخرات تقييم كرتے ہوئے آئے ، حجد مهيئے كا كے صحن ہاغ ميں بطورا مانتا سپر دكيا ہورہ وال مقبرہ ميں دفن كيا -<del>ملامح صالح مکھتے ہیں کہ اس حاوثہ کے</del> بعد مبرسال جب 'دیقعدہ کا مہینہ آٹا قو بارگاه شاہبجهان میں تعزیت کا سامان مہوّا ۔ بادشا ہ سیبید بوشاک مینتے اور تام امرار وغیرہ ماتمی کہاس میں نظرآتے۔ ممتاز محل کے تامرسامان خانہ داری جہان آرا بیکم کے سپر دیتھے اور هِ رُتِّهَا اُسْ مِن جِارِلا *كَهِ كَااصْا فَهُ كُرِيكِ جَهَانَ أَرا* بَيْمُ كُونِتُقُو امورخانگىمى مىشىمەرىيس اورئىرىجى انفىس كىسىردىگى -ممّازمحل کے آٹھ ارڈ کے جھ لڑکیاں پیدام دنی تھیں مگرو فات کے وقت ت زنده تھے۔ جہان آرا ہیگم۔ فحر واراشکوہ ۔ فحرشاہ شحاع۔ روشن آراہ اورنگ زیب - مراد بخش. اور گوہرارا کیم جس کی *سدا*یش کے وقت مما رمح اس جهان سے گذر کئی۔

جهان را دهم

جهان آرابیگم صاجقان ثانی محدشها بالدین شاہجهان بادشاه دہلی کی لاڈلی بیٹی تھی۔ عمرمیں اپنے بھائی حالی سے ٹری تھی سلانا کے مسلم میں میں ہوئی۔ اس کی ماں ارحمند با تو سیگر عوف متاز محل تھی جسکا مقبرہ آگرہ میں ہو اورجو دنیا میں سرک اط خوبصورتی کے بے نظیرو بے مثل ہی۔

جهان آراجب سن شعور کو پیونجی تواس کی تعلیم صدرالنسا رضائم عون <del>شامالن</del>یا مرب

<u> ستى النيار</u> خانم مشهوً شاء <u>طالب</u>ً ملى كىمېشىيرە ئقى جوعهد جېماً نگير كاايك ممتار

نى درتھا ـ اوروه نصيرات ع كى بيوي قى حوجكىم ركنا كاشى كابھا كى تھا ـ "

جهان آرا نهایت درج شین شام ادی تمی - اور بهت شان ورشوکی ساتم جهان آرا نهایت درج شین شام را دی تمی - اور بهت شان ورشوکی ساتم

رہتی تھی ۔ اس کی سالانہ جاگیر دس لا کھ رُہیے گی تھی ۔ علاوہ ہریں بوجہ اسکے کہ شاہجا اسکواپنی تمام اولا دمیں زیادہ عزیر رکھتا تھا ۔ ادنیٰ ادنیٰ تقریبوں میں نبراروں لا کھو رُہیے بطورانغام واکرام کے اسکو ملاکرتے تھے ۔

جمان آرا کامحل شاہجہاں کے عالیشان محلسارے متصل دریا ہے جمن پر واقع تھا اور نہایت دلفرسیب نفش و بگارسسے فرین تھا۔اس کے درو دیوار پر اعلیٰ درحب کی

يجيكارى كى مونى فى - اورجابجا گران بهاجوامرات نهايت څولهو تي جڑے ہوئے تھے۔ اس کی سواری ٹری شان وٹٹوکیکے ساتھ نخلتی تھی ۔ اکٹراوقات تو وہ چڈل پر گلتی تقی جو تخت روال کے مشابہ مہو تا تھا۔ اوراُ سکو کہا راُٹھاتے تھے ۔ اس کے ہرطرف روغن کاری کا کام نباہواہوتا تھا۔ اوررشی دیکش گٹ لڑپ بڑے ہوتے تھے۔ ان میں زری کی جھالریں اورخوبصورت بمند نے شکے ہوتے ہے جن ہے اکی ا در کھی کمبی وہ ہاندا ورخوبصورت ہانتی پرسوار ہوکڑ کلاکر آئتی ج زرق وبرق اورشاندار مورج ک ابوتاتها - اسکے پیچیے پیچیے خواجہ سرا بیش قبیت گدو بوت تے تھے۔ ایک رسالہ ناماری عور توں کا بھی ہمرکاب ہوتاتھا۔ اسکے علاوہ پيدل الاندين كي ايك جم غفير المي ساته مواكرتي عنى -<u>جهان آرا بی</u>گم کی شادی عمر مرشیس مولی . اور به صرف اسی میگر در وقد شندستر می بلکرا*س خاندان کی اکثر بل*گیات کی شا دی نئیس ہوئی۔ زياده تراس كي وجريه مح كه ملي منيا دير شايان مفله إنني تے تے کی نکرمن لوگوں سے اس نسم کے تعلقات پراہوئے وا میں ہے۔ اسکے علاوہ ان سکیا ہے کہ فناوی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ المن المن المسكة المناج الماطون وحرمت شامان على ونزد كا كان المرول الك ما تقا شابراديون كا كاح كيا جائے -ہا وجود اور اس کے کرجهان آرا کی شادی منیں مبولی ۔ اس نے نہایت یا کیا ری کے ساتھایی عمربسرک -اورزند کی معرز مدوصلاح اسکانیلوه رہا - برنیر وشوینروغیرہ ياحان بورتتيني جوب سرويا انسالئے اس عصمت مآب بيگم كے متعلق تكھے مبرق وصفح

زیا دہ غلط ہیں۔ اوران کی کا فی طور پر ہم نے اپنی کتا ب' جہان آرا'' میں تردہ جهان آرا کو اولا د کابم بیٹی جہاں ز<del>یب با</del> نوبیگر کومشنے کرایا تھا ۔ اورعربھراسکوبطوراولاد کے رکھا جب اس کی شادی عالمگیر کے بیٹے شامبر<del>ادہ محر</del>عظم کے ساتھ ہو ک توجہان آرا نے اس میں اپنی جب ماص سے سولہ لاکھ رکیے صرف کیے تھے۔ جهان آرا بگیرٹری فاضله عورت هتی به اس کی کتاب موتسل لارواح" شہر ہی۔ پرکتاب اس نے ساتھ اور میں تصینف کی حبکہ اس کی عرصیب کی ل کی هتی - اس کتاب میں حضرت خوا<del>جبرُ عین ال</del>ہ ہوجشتی رح ں نے نہابیت بسط کے ساتھ تکھے ہیں۔ سیکم مٰد کو رکوٹواجہ صلا ماتع دلی عقیدت متی جیائیہ اس اب کوسے بہلے اسٹے فوا جہ صاحب کے مزا ریر ظرما حوالتكسة بإن موجو د-ا س سائے خواجہ صاحبہ کے روضۂ مبارک م*رل مک ع*الیثا اب دالان کھی تعمیر کرا ما مام زرین کام کیا ہواہی-اس کے دیوار دن کے نقش مبھار نہایت <sup>و</sup> لفریب ہیں اور جا بجا جوا ہرات کی تحییا ری کی گئی ہے۔ يرسكم نهايت درجهنني و فياعز لتي - عام طور برغرما وسياكين إس فائده أشمات تقع سينكرون مواؤن كي تنخوابيل سكے بهمان سے مقر رهيں۔ اور مبراروں غربیوں کی *لڑکیوں کی اسٹے* اینے **مرٹ سے** شادیا کرادیں ۔شعرا ا ، سکے انعام واکرام سے اکثر متمتع ہواکرتے ہے ۔ ھا<u>جی محدخان</u> قدوسی نے اسکے طیجائے کے موقع پرایک ٹیرزورتصبیدہ لکھا <sup>با</sup>گرفتم کواسکا ای*ک شعرب ن*دآیا اورا *سکصل*رمیں یانخیزار رونی عطاکیا ۔ و ہشعر یہی۔

مرزامچ<sub>ەع</sub>لى ما ہرنے ایک نمنوی سگم صاحبہ کی تعربیٹ میں نکھی ۔ اسکامی کی <del>جهان آرامبگم ایک مرتبه جلتے جلتے جان سے بیچ گئی ۔</del> واقعہ پیمواکہ شامکی<sup>ن</sup> ه در بعت رَاگ لگ کمئی به میم این حیا دارعورت می<sup>می</sup> تھے اس کی آوازسُن لینگے . وہ دوڑکرزنا نہ کم یث ترکیرصاصر کی تندرستی کے لیے نہایہ ے بیٹرنت مانی بھی کہ اگر جہان آرا اچھی ہوگئی تو یانج لاگھ ی<sup>سے</sup> ذگا ۔ اورحضرت خواحرصا حب کی زیارت کونمی جا دُل گا -لاجسے چنداں فائدہ نہیں ہوا گریاد شاہ نے اسکومبش فہم بعض مورضین بے لکھا ہی کہ داکٹرلو<del>ک</del>ٹن کے علاج سے اسکوفائدہ ہوا حکے ں باد شاہ نے سرحکم انگریز وں کو تخارت کی کوشی بنانے کی امارت ویدی -

اكثرمورطين كالينجيال بوكه بكم صاحبه كوعار<u>ف جرآ</u>ح اور <del>بإمو</del>ن ايك بينوا فط مرہم سے فائدہ مبوا۔ یا دشاہ مامون سے اسقدر خوش مبواکہ وہ رسیے سسے تَولاگیا ۔ اُورا سکے وطن میں اُسکوانک گا وُل بطورجاگیہ کے ملا - اس کی سوی یمیش قمیت زیورات یا ئے ۔اور شاہزادی نے تواسکواسقدر دیا کہ یا۔ دیوان عام کے سامنے نہایت میں فمیت جیمے نصب کیے گئے۔ شامیانوں کی یتیا*ں اور تما*م سازوسامان *چائدی اورسو نے کے ستھے۔ زمین*ت کی غرض سے ں م*س گراں ہماجوٰامبرات جڑے گئے تقے ۔ فخ*امت ملکوں کے شامیا نوں میر ت قالین بھیا ئے گئے تھے ۔ اور بیج میل یک صعبیخت تھاجس میں تعل ئے تھے۔ روم اور حین کے مصوروں کے ہاتھ کی تصویر س اور شآہجہال سے اسموقع پر نہایت شاقی شوکت سے جلوس کیا۔ اِرد گرد شا ہزاد ہے مبیعے ہوئے تھے۔ زرین کرسیوں پر جابجا مشک و قرحلیا تھا۔ گانے والو کی دلکش آوازوں سے آسمان گونج رہاتھا یمسیاموں کوہ پکر گھوڑے ہیں کگ ن سو لے اور زرلفت کے تھے ۔ سامنے کھرے موسے تھے ۔ اورایک طرف ہ تقیوں کا جمع تھا جوہلجا 'ط اسینے سا'روساما ن کے قامل میر تھے اسموقع بربادشاه ك مزار مراه ريانچهزار رويبه غربا ينفسيم كيا . عارت جراح سوسے سے تو *لاگیا - اور اُسکو ساٹھ منرار رو بیہ کا خلع*ت اور گھوڑ ہے اؤ ہامی بطورانعام كے ملے -كئي شرار كے طلائي كيول خيا وركيے كئے - اور بادشاه ك بيگم صاحبہ برلا کھوں سے بیے کے تعل دیا قوت کھاور کیے۔ اور ایک وست بند س کم

قیمت با پنج لاکھ روببہ بھی ۔ اورایک موتیوں کی سرمبذی جس بیں ایک کم الاس کا چرا ہوا تھاجس کی قیمیت ایک لاکھ روپیہ تھی سیکم صها حبہ کوعطاکیا ۔ اور سورت جاگیرس دیا ۔ اور تقریباً بیس لا کھ روپیہ انعام کی مدمیں صرف کر دیا بہٹ ہزادوں کو بھی کئی لاکھ روپیہ اور بیش قیمیت جوام ات عطا کیے ۔ اور نگ زیب ما کمگیر پر اسوقت عمّا ب شاہی تھا۔ بیکم صاحبہ کی سفارش بربادشاہ لے اسکا قصور معاف کر دیا ۔ اوراً سکو انعام واکرام سے سرفراز کیا ۔

اس سے معلوم ہوتا ہو کہ بادشاہ کے ول میں جہاں آراکی کسقد رمجست تھی۔ اور وہ اسوجہ سے تھی کہ جہان آرا نہایت و ورانڈیش اورصائب الراح تمی سلطنت کے اہم معاملات میں ہا دشاہ اس کی رائے پرعل کرنا تھا۔ اور ابغیراسکے پولیجھے ہوئے کوئی کام نہیں کرنا تھا۔

د آراتشکوه اسوقت ولی عهدتها - اوربهت کیچه کام بادشاه نے اسکے میٹر کر رکھاتھا جمان آرا دارا شکوه کی طرفدار بھی - اسلیے وه اُسکو دل سے مانتاتھا - ان جو ہات سے بیگرہ اسم کی ذات سلطنت شاہجہانی میں ہم سے اسم تھی -

شاہیجاں کے زوال کے موقع پرجب جہان آرا کے بھائیوں نے چاروں طر سے فوج کشی کی اسوقت اس لئے اس فرتنہ کے فروکر نے بین بہت کو سٹش کی ۔ عالمگیر کوخو دکئی خط سکھے ۔ اسکے بعد وہ بلاخوٹ وخطرخود اسکے باس گئی اوراً سکو بہت مجھے بھی یا ، مجھایا۔ لیکن عالمگیر نے اس کی ایک بھی نہیں شئی ۔

جب شابجهان قیدموگیا قوجهان آرائے اسکا پوراساته دیا۔ وہ جبتک زیذہ رہا اس کی خدمت میں برابرمصروٹ رہی۔ اگر ہے قلعہ میں جہاں شاہجهاں قیدتھا وہ ام ابتک موجود ہو۔ وہاں بیدوہ سقادہ بھی اتبک موجود ہوجس میں جہان آرا لینے بوڑھے با کچے وضو کے لیے خود ہانی گرم کرتی ہتی۔ ہٹھی معبو کی تقی ا دراس کی نظراس کی زندگی بھرکی آرام حان ببوی کے خوبھئوت روضہ ہ جی ہوئی تھی ۔اس کی روح نے برواز کیا ۔ اور تاج محل کے روضہ میں وہ دفن کیا گیا۔ عَالَكِيرُ سُوقت دہلی میں تھا۔ یہ خبر مُسنکراً گرہ میں آیا۔ ہیگم صاحبہ کوایک لاکھ اشرفی ندر كى اوربهت عزت وتوقير ومائى - اوربادشا وبيكم كاخطاب عطاكيا -بعد وفات شاہجهاں کے جہان آرانے ایک درویٹ مذرندگی بسر کی میترہ لاکھ بہ سالامذ کی جاگراس کی عالمگرکے زمانہ میں تئی ۔اس عہد میں کسکومکی معاملات۔ لى تقلق نهيس تيا - خانگي اموريس معي معي ما دشا ه اس كي راي طلب كياكراتها -ر وسٹن آرا ہیکم حواس کی حیو تی ہیں تھی اور جوشوریش کے زمانہیں عالمگیر کی طر تھی ۔ اب اسکاء وہ مہوا ۔ اسکوچھان آراسے سخت عداوت تھی ۔ اسی وجہ سے اجهان آراسف تام تعلقات هيوزكرز بدوتقو سي سروكار ركها -اسکا نہیب مثل ہینے ہزرگان قدیم کے حنفی تھا ۔ مگر تقبوٹ سے اسکوا کہ يحب على - اورخواجه صاحب ولى عقيدت ركھتى تھى ۔ <u>سرف اھیں جہان آرائے ہ</u>قام <del>دہتی</del> انتقال کیا ۔ وفات کے وقت *س* کی ع ستّرسال کی تھی۔ ع<del>المگیراسوقت بر ہان پو</del>رمی*ں تھا۔اس سانخہ کو مشنکا بہت پر کا* جهان آرائے تین کرورروپیے اپنی وفات کے بعد چھوٹرسے تھے ۔ اور مہو<del>ص</del> . پیرسب *رئیسیے حضرت نظام الدین او لیا ا*کی درگا ہ کے حدام کو وہیسے حامی*ن* برانمیں کے ذریعہ سے بگیم صاحبہ کواس مقدس روشہ میں مدفن کے لیے جگہ الی تی لیکن عَالَمگیرنے دوکرور روپئے اس میں سے لیے اور کہاکہ از روہے نتیج ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت حائز ہٹیں۔

جهان آرا کا مدفن سیسنے نظام الدین اولیار کے مرارکے باکل قریہ نے خود اپنی زندگی ہی میں تعمیر کرایا تھا۔ یہ ماکل سنگ مرمر کا ہی۔ اوپر حیت نہیں <del>ہے</del> تعويد قبرخام ب جبير مبيث سبره لهلها تاسيم اورأسير ميعيارت كمده بي-بغیرسنره ندیوست کسے مزارِمرا مسلکت تجربوش غربان مہرکتا ہ برسکت الفقيرة الفانيه حبال َ اسِكُم مريغة احكان حيثت منت شاهجهاں باد شاه غازى امارامتُدر م إنهُ جهان آرانے اپنی وفات کے بعد بہت سی مادگاریں حمیوری ہیں۔ لینے باپ شاہجهال کی طبع اسکو بھی عار توں کا ہمت شوق تھا۔ ست بڑی عارت جواس نے تعمیرکرائی وہ آگرہ کی جامع مسجد ہی جواہیک نہا آباد ہی۔ بی عارت قلعمسے کے باکل قریب تع ہی۔ بایج سال میں تمام کو مہونی ۔ او تخمیناً یا بنج لاکھ روسیے اس میں صرف ہوئے ۔ یہسجد طول میں ایک سوبتیں فیط ور عرض میں سوفٹ ہی۔ اس کی دیواریں قدآدم تک سنگ مرمر کی ہیں۔اوراس میں پایخ عالیشان در وارت مبیں - وسط کا در وارزہ چالیس فٹ سے زیادہ عریض سے المالة مين تراكي بنول كى جومورتين ألى تنين وه عَالْكُير كَ عَلَم سے اسكے نينے كے بيكم صاحبه في ايك مي كثمير مل في تعمير كوالي حسك وسعد طالبخشي كت بيس أسو وہ ملا فدکور کی زیا رت کے لیے گئی ہوئی تھی - اس کی تعمیر میں جالیس مزار روبیے صرف ہوئے۔ د ملی میں اس نے ایک کا رواں مراہے بنوائی تھی ۔ جبکے متعل<del>ق بر نی</del>ر لکھتا ہے کہ کاش بیعارتیں بی<del>رس</del> میں ہوتیں۔ انسو*س ہو کہ مٹنے مٹنے* اس عمارت کے ہت

آٹارصفیہ ستی پر ہاتی رہ گئے ہیں۔

س عمارات نے علاوہ جمان آراہیگم کوباغات کا بھی ہمت شوق تھا۔ دہلی ہول سکا
ایک نہایت دلکش باغ تھا جو اجہوں کے نام سے مشہو تھا۔ اس ہیں خوبھیورت
بنگلے اور مکانات بعنے ہوئے تھے۔ بہت سے حوض اور آلبنا ریں تقییں جن ہیں فوارے
گئے ہوئے تھے۔ اگرہ میں بھی اسکا ایک باغ تھا جسکو اب رید کا باغ کہتے ہیں۔
اس باغ کو نتا ہے آل سے اپنی شا ہزاد گی کے زمامۂ میں تعمیر کرایا تھا۔ جب جب آن آرا
سن شعور کو ہیونجی تو اسکے میر دکر دیا۔

یہ باغ نهایت ارب تنه رستاتھا۔ بادشاہ بی بھی تھی وہاں تشریف کیجائے تھے افسوس جہاں پر ہمروقت نطرفرسیب بھیول کھلے رہشے تھے وہال بحسرت برستی ہج اورجس باغ میں مربی پیکر بیگیات خرام مازکر تی تقیس وہاں اب عبرت کے سواے کوئی نظر نہیں آیا۔

> ارنفتنشدن ککار درو دیوارشکسته آثار مدیدیست صنا دیدعجسم را سعد مرکم

روم الراسك

خواتین اسلام میں روشن آرائیگم وہ عورت ہی جوعلم قابمیت اور فہم و ذکاوت میں ہنا سے مماز تھی ۔ اور فطراً اُس سے مبست کچھ منا بہت محتاز تھی ۔ یور فطراً اُس سے مبست کچھ مثا بہت رکھنی تھی ۔ اس کی ما در حبر مابن ارتمبند آبا فوجی عند مماز تھی جبر کا سائیہ عالی عبیر طفولیت ہی میں اُس کے سرے اُٹھ گیا تھا شاہجمال نے اسکو تعلیم کے لیے شال نام مشہوشا کے سیبروکیا جو ممتاز محل کی مہت عرصہ تک مصاحبہ رہی تھی یہ تی النہ ارخانم مشہوشا

وروه نصيرا كي زوجه هي عومعروف شاع حكيم ركنا كاشي كابھا أي تھا-ستى النَّسَا رَفَا مُمْ تُرِي قَالِ عورت تقى -فن طبأ ورقرأت وغيره من لـ وى سيه سيه بست علم أسنعلم وبهنرس كمال بداكيا-روش آراکی ایک ٹری میں جہان آرا تھی جس کی صنیفت اورعوعهد شاہتمال میں سیامت ورحکومت کی قوح رواں تھی ۔ اور ہادشا ہ یا اقتدارتھا کہ بغیراس کی صلاح ومشویے کے وہ کوئی کام ہنیں کرتا تھا۔ روشن آرا کو جہا <sup>آن ا</sup> شاہجاں کا اُفیا کے قبال درخشار کا جہان آرائے جاہ ووقعت میں روزافروں کی ری راوراًس زمانهٔ تک روش ایس حد میل صافر میوتا ریا -سخر میں اور شربی روش آرا کے تقبیب نے کروٹ لی۔اورشاسحیاں کی علال<sup>ہے آئیک</sup>ا ہیں میں خانہ جبکی ریا کر دی ۔ عَآ اَلگیر بھی دکن <u>سے ٹر</u>ے کر د فرکے ساتھ دارالحلافۃ آگرہ کو ہوا - اوراننار راہیں <del>واراشکو</del>ہ کی فوحوں کوشکست دیتا ہوا داخل *اگر*ہ ہو<sup>ا</sup>۔ اور شنتر تحرینے لگا کہ قلعدر کسی طرح قبصہ ہوجائے ۔اُسوقت تجربہ کارادرجہاں مدہ بادثا محبت نامبرکے ذریعیرسے مدعوکیا ۔اوراورٹ<del>ک زیب</del> کھی والدنررگوار کی زيارت برآماده ببوكيا - شاہجمال نے اسمو قع برحفاظت قلعه كاببت كافي انتظام كياتھا اوراسی غرض سے فلعہ کے اندر بہت سی فلماقنیاں متبح ہیرسے پیمتعین کر دی تھی روشن آرینے قلعہ کا پرسپ نتظام دیکھ کرا ورنگ زبیب کو پوشیدہ لمور پر فوراً اطلاً دی که وه قلعه آن نے کا مرکزارا ده نیکرے درندحان کی خیرمیس درقلعه کے س حالات سے بھی اُسکواگاہ کیا۔ اور مگ ریسے یہ متوش خبر مشنکوعیادت شاہجال

ذِم کوفسنے کیا ۔ او<del>ر روشن آ</del>را کا وہ انتہا درجہ کامشک<sub>ور</sub> مہوا کرائس نے اُس کی جان ہلاکت سے بيا ئى۔ <del>روش</del> آرا کې محبت اور نگ زيبے دل مير گسيوقت سيم مکن موگئی ادروه هی خانه خاگی ئے زمانہ تک قلعہ کے تام حالات سے فیبہ طور پراُسکواُ گا ہ کرتی رہی ۔ آخرا سخا مذحنگی کاللج یہ ہواکہ اور نگ زیہ اپنی جا لاکیوں سے قلعہ پر فتہشہ کر لیا اور بقوڑے ون میں فق سلط تام بغادت کے گر دوغبارے پاک وصاف ہوگیا ۔ <del>عا</del>لمگیر کے تخت رِحابوہ گرموتے ہی <u>روش آ</u>راکا اختر بخت نمیکا ۔ شاہی خاندان می<sup>ل</sup> اس کی سے زیادہ عزت مہد نے لگی ۔اور پولٹیکل مورمیں می مادشا ہ اُس سے مشوّۃ وطلب یے لگا - اب ہی رتبہ <del>دوجیان ا</del>راکوں ش<del>اہجیاں ہ</del>یں تھا روشن اکو چال ہوگیا اِسک جاگیرمس می بهبت صافه کمیاگیا - ارکان سلطنت اسکے در دولت برنذریت کیش کرنیکے حاضر بوتے تھے اور وہ اُن کو گرانبها خلعت عطا کرتی ہی ۔ روست رائے ہاں راہیم کی طرح سے ہمت جاہ وشوکت کے سامان کیے آگ مواری کا جلوس اس شان سے نخلتا تھا کہ آنکھیں خیرہ سوحا تی تھیں ۔چنانچہ ڈاکٹررنبرلینے غزنامه ميں سختيم ديد واقعه کي ان لفظوں ميں تصوير ڪھيني تاہج۔ چناچرآمیا میخ فیال کوکیسی می وسعت دیجیے گرروش آراکی سواری سے زیادہ اعلیٰ درجه کاتما شاقیاس مین کیگا - پر سیگم میگور کے نهامیت عدہ اور بڑے قدآور ہاتھی سالیے میگهٔ "دنبرمی موارموتی بو بیسکیمنهری اورلاجور دی رنگوں کی جیک قابل دید بو-ا سکے ہاتھی کے پیچیے چھے اور ہاتھی چلتے ہیں جسٹر کسکے محل کی معززعورتیں مہوتی ہیں اوراً نئے میگا دنبرجی شان درخوبھتو تی میں روشن رائے میگا دنبر حیسیے ملکہ تقریباً جسے ہی ہوتے ہیں۔ شاہرادی کے بڑے بڑے اور خاص فاص فواجہ سرا بھاری بھاری بوٹاکیں ہینے مبوئے گھوٹروں برسوار مہوتے ہیں اور یا تھوں ہیں جھٹر مایں لیے مہوئے ہوتے ہیں اور اسکے ہمتی کے اردگر دایک سالکشمیری اور تا تاری عور توں کا

مبوتا بئ حوبنا وُاورِسنگار کیے موٹے خوبھونت اوربادیا گھوٹر در کی سوار مبدق ہیں اٹھے علاوہ اور بہت سے خواجہ سرا گھڑروں برسوار بہوتے ہیں جنگے ساتھ ٹری ہٹے ہیا الازمول كى مبوتى موجوع تقول مين ٹرى برائ جيٹرياں ليے مبوے شامبرادى كى مارى کے دائیں بائیں بہت دورا گے آگے سامنے کے لوگوں کو ہٹاتے جلتے ہیں ر رہے۔ مصاف *تبے -* ان ساٹھ مشر ہا تھیوں کا تول تول کرقدم رکھنا اور يركه ونبرى حكث مك ورنهايت خوش لباس ورب شارخدم وحشم كاانبوه واقع میں سکھنے والے کے دل پرشاہی شان شوکت کا ایک عجب اٹراڈ الناہو۔ میل ن سب نفریب سامانوں کو فلسفیار بے اعتبا کی کی نظرسے ندو کھتا تو <u> ویث</u>ک میں بھی اُنہیں ہند وستانی کہیٹروں کی انند حواستعا*سے کے طور پر*ھتے بین کوئیرشا سرا دیا رئیس ملکه دادیاں میں حوج مقبوں برمیگھ ڈ نبروں می مشجی مولی غلائق كى نظروں سے پوسٹ يده جارہي ہيں " اپني خيالات كى مبندير دانى كا مغلوب مهوجا بآريتسين تكميل سيني ميكي وتبرون مي لون كھائي ديتي ہيں گويا ہُوا میں بریاں ڈی جارہی ہیں۔ ان بگیات کی سوار نوں کا تحل سقدر دلجیتے لداس کی ما دسے اب بھی د فرانس س طبیعت کواکی مسرت حال ہوتی ہوئ عصل میرکه روش آرا کا عوج ابتدا ہے سلطنت عالمگیرم*س مو*اج کمال رہنچگیا تھا مثل مشهور کرنشر کما ہے *را* زوائے'' بہت حلدا سکوتنز ل بھی مہو گیا ۔ مورضین نے اسکی یہ وجہ لکھی ہو کہ عالمگیر تخت ہند میر منطقتے ہی تھے دنوں بع علىل موكيا - أمرم وقع مر روش أراب سك شطامات سلطنت ليي ذمه لي لي -تام احکام اسی کے نام سے جاری ہونے لگے ۔ائس نے شاہی مرر بھی قبضہ کرایا تھا اور تمام فرامین بروہی مُرکگاتی تھی۔اسی کے ساتھ اعیان سلطنت کو افسنے عیادت وا سے محروم رکھا۔ بہا نتک کرسگیات محل می عالمگیر کی حالت کو کیسے کی حرات

ىكتى تقىس بەلىر<sup>ن</sup> مامذىيىر<sup>اكىل</sup>ى <del>روش</del>ن آراعا كىگىركى تى<u>يار</u> دارىتى - اورايى ك مطاب<del>ق عا</del> المگیرکا علاج ہوتاتھا <sub>ت</sub>یاس نبابرسخت بے جانئی تعبیلی اورتمام لوگ روشن آرا ران حرکتوں سے سرافروختہ مبو گئے ۔ روست آرائے اسی کے ساتھ یہ اورغضب کیا کرچیکہ عالمگر کی ایک سندو بھر پیرعالمگیرول وجان سے فریفیتہ تھا بتیا بایڈ محل میں داخل ہوکرشا ہنشا ہ کو حو و ھنا چاج کوروئن آرا ہے اس کے نا زک رضا*یت پر*ایساسخت طانجے۔ ما را کہ کچھ د نوں کے بعدجب عالمگرکوا فاقر مبوا توائسنے روشن کا کی پیزا زیبا درکٹش مر وراسکوان ماتول سے ایساریخ ہواکہ روشن گرا کی انگلی وفیا داری کے تمام کا رناموں ما پی يحركبا اوروه اسكىنظرى أتركمي - روش كراكوجو بيليرحاه وفره اسكى تفا وه بهي ب با ق میں رہے۔ بیمانتک کرمحل کی عورتیں تھیائیکے سایہ سے بھائے نگیں کہمیں مرکزعتا ی شمول میں دھی معرض نقصان میں مذکرے میں سے ون بوتا ہم معلا وقت معیت شرکی کام حب ل بر طراساتھ مگرنے نہ دیا لیکن امیرجی اورنگ زیب کاعثاب یا دہ تردل می تک محدود رہا ۔اس سے <u>۔ ونتس کراکی حاکیر میں سی طبح کی کمی ومبیثی نہیں کی</u> ۔ مذائے سنے کسی اور <u>طبع</u> سرلہ پینے عتاب کا ظ*ارکیا ۔ لیکن ش شاہی ع*تا ہے روشن آرا کے عیش مسرت کو منغض کر دیا - اور ينظام ركدانسان ايك باروقعت كيمعراج كمال ريهني إيين كوقعر مذلت مين وباره دېکھناگوارانس کرسٽا ۔ روشن آرایے بیرحالت دیکھ کرعا لگرست احارت جا ہی کہ وہ شامی محلہ اکو جھور کر میں وربود وہاش کا انتظام کرے ۔ لیکن عالمگیر لے اس طابت کولیے۔ مذہبیں کیا۔ اور اسکو دومبری حکھ رہنے کی اعبارت مہیں دی ۔ اس عدم اعبارت کی قومی وجہ پہلی

ا أس زمانييس اورزگ<del> زيب</del> كي مث مزاديوں كى آباي*ق هي - اور* م دیتی تمی ۔ عالمگیرنے سمحها تھاکہ اس سے متر آبالین شاہزادیوں تحملیے اس مُكِم نَهُ بُقام دہل انتقال كيا اور وہيں فن بھي مبو كي -ىلاطىن غل كے خامدان میں <del>زیب انسا</del>بیگم نهایت فاضل در داشمند بیگم کذ<del>ری</del> ہجیر بچیر کی *در دزباں ہی - اور تام مورخین ہی اس کی* قابلیتوں کے معترف *ی*ر ں کی قابلیش اور دلیشکل کارناہے ، اس مرکی کا نی دلیل ہیں کہ ایک وصف کمال پایندنی پر ده کے بھی، فضل و کمال میں 'مام ومود حصل کرسکتی ہی۔ زیب النسا ہمیکم۔ حالمگیر کی پاری مٹی تقی ۔ یہ پانچویں فروری مصل کئی کوپیدا ہو تقييل ـ نيكن جود ولت علم دفضل *اسك*ونصيب مېو نځ وه اسكې مېنو ر<sup>ا</sup>د اِن ہیں ہی سواے ایک دھ کے کسی کو حامل بنو تی ۔ مادشاه *عَالْكُهِ نے صغوشی من اِس کی تعلیم کی طرف کا* فی توجیر میڈول کی ۔ <u>پہلے</u> کی تعلیم ہوئی ۔ تھوڈرلے ہی سے سن میں س سے کلا م محب نے اس قع برا کیے جشن نہایتِ دھدم دھام سے کیا جسیرتمام علماً میں اس قع برا کیے جشن نہایتِ دھدم دھام سے کیا جسیرتمام علماً ساربیگر کوبی تبین بزارا شرفیال نعام میں دیں ۔ فرقرآن کے بعد ، زیب انسا رسیم کو طاحیون صاحب کی شاگر دی کا شرف جا ران من اوروه عالمكركي مي اوره هيك تفي اورود عالمكركي مي اورود عالمكركي مي اورود على الله

ر که با دشا ه وقت کیمبٹی کاخطامی، بلکه اس بالنبآ رسيم كوانتها درجه كاعلمي مذاق تفا- وه اورسگات كی آرام ط خا مذنهام نادرا وربيش بهها كتا بول كالمجموعه تقا-اوروه لييغ عززاة قا رم*س گزار* تی هی - اسکے کتب خانہ میں زیادہ تر مزہبی وراد ہی مذاق کی - ان لوگوں کے میپر دعلمی کام تھے - ان می*ں سے* 

زىپالنسا بىت بىرى تىنسىج اورىخن فىم كىتى - نى الىدىيى غركىنے اشعاراً مقدر تهديث شاكت كيسے دوريس كعقل كيلے لمحركو یٰ ٹری فضل اورخدا پرست سکم کے منہ سے ایسے لفظ بھلے ہونگے ۔ اور مذکریہ آ بمتی ہوکەلىپسے باوشا ہ اجل کی مبٹی کوجیسکے نام سے دل سیسے تھے ایک دنی آدمی اليسے الفاظمیں مخاطب کیا ہوگا <u>النَّارِيُّرُ</u> كَاتَحْكُمُ مُعْمَى تَهَا لُوگ كَتَّةِ مِن كُرُدُ<mark>يُوانِ فِينَ مِن كَتَّ</mark> بر به انتلاف ی بعض کتے ہی کہ ایک رانی اُت دکا طبعزاد ہو لیکن ہی غزل کامقطع اس خیال کی تر دید کرتا ہی۔ اگر به شعراضا فیرکا ہنو ترسم کومبی اُ سے تلام ماننے میں کھے ال نہیں ہی وہ شعربیری ف ٺ مهم وليکن روبه فق*ٽ آ*ورد ام کے زیب النسار کے طبعراد ہونیکا کو ٹی قطعی تبوت سلاطين غل كى كى سامت بىل كىزىگات ئى بىت كىچەھىرا پ نورجهان میگم نے روح رواں کا کام دیا۔ <del>شاہجها</del>ن کی ابتدائی مناز محل لے مب فات بال تواس کی فاسل مٹی مهار لطنت میں مبت کچھ دخانے یا۔ اور زیا دہ ٹر کام اُسی کی رِائے۔ عَالْمُكُرِ تَحْت مِرمِتُهَا تُورِ وَمُشْسَ إَراكات اره ثِيكا -كيونكر خانه حِنَّى كے زماز مِنْ عَا

رتقی اورقلعه کی تمام خبرس خفیه طور پر پہنچاتی تھی ۔ اسوجہ سے عا ا دراً سکے میاتمہ د لی محبت رکھتا تھا جسکانٹیجہ یہ سو اکرتمام اموریر اسی زه ندمیں ایک درجا دیثہ و توع مر آیا۔ جور وسٹ آرا کی قسمت کا فیھ بنه آسینش طاری رہتی تھی ۔ روشر آرائس کی تھا زارتم او فس کواُس بھان میں جہاں عالمگہ تھا وہ جانے نہیں تھی کھی ۔ مکان کے ہاہِ قلما نیونکا مادشا و كى حالت مزاج سے كستی خص كو آگا ہی نہيں موسکتی ہتى . اسکا بڑا میٹا جوامک را نی کے مطن سے پیدا ہواتھا اور شقق سلطنت بھی تھا تیخت تین ہنو۔ بلک*ا اُسکے حیوٹے بھ*ا کی کو تخت ہے۔ لیکر ابس کی *عمراسو*قت **صرف ج**یسال تھی کے لیے اُس لے بیارا دہ کیا تھا کہ اسکے جوان ہونے کم میے کے اُتھ میں عنا ربا لطنت ہیگی ۔اس غرمن سے اسنے شاہی مُہرہمی عالمگیر کے ہاتھ سے کال لیقی ۔ اورتمام فرا زمیرع ظمر شا ہ کے نام سے جاری مونے لگے ۔ تمام صوبہ داروں · راجا وُل ورعا کو محله امس مرائك شخت فهطراب مين تما يسبى كويدكهي يا انتقال كركبا -َ أَكُره مِينِ عام طور بريد حرجايها كه عالمكيراب بج نهين سكيا . ا<u>سك</u> بعد ش<del>ايجها آن</del> دجوقا أكَّره مِن قيديمًا) پيرسلسنة عصل *رئيكًا.* ليكن عَاَ لَكَيرِ كَا خُونِ سقد رتعا كه اُسكے زمانہ علا ب بغاوت کے لیے ایک ذرّہ لی بنیس ل سکا۔

أخر خداخداكر كے عالمكر كوا فاقہ ہوا۔ اُسنے اس توشی میں بلی من آ دھوم دہام سے کیا۔ اس حلسہ یں اعلیٰ سے اول طبقہ ککے لوگوں کو شرکت کی احارت تقى - رعایانے اینے باوشاہ کو دوبارہ تخت پر ملٹھ دیکھ کر دوخوشی کی س کی کو ٹی صدر کھی دشاہ کاروشن آرا کی ان حرکتوں کے باعث ائٹیرسنحت قبرعتاب بازل موا . روش آرا کا زوال زیسالسا کے ووج کا زینہ تھا۔اب سبگم نے بہت کچے ختا عصل كراما - ا ورامورسلطنت مي*ن يبي دخل مينے لكي - ا*نهم معاملات مي<sup>ن</sup> دشا واست ب راے کرنے لگا۔ اُسکے علم وفضل فہم د دانش نے اس کی وقعت اور اثر و دومالاكر دباتھا۔ ستشر کھا تی تھی '' اسوقت اس کی عمر مجیس سال کی تھی۔ بادشا ہ کوہنو ز كامل چهل نهوني هيي - زيسه بادشاہ کواس ارا قسے میں سڈرا ہ تھے ۔اول پر کرموسم گرماکی حرارت ایک تنذرہ ب لے شاید مطرفابت مور ووسرے رو کہ شاہجال تبک ندویھا۔ عالمگر کوخوف تھا لہ *دارانخلافت چیوڈ لئے سے کہیں بغ*اوت کا *سِنگامہ بریاینو ۔ کیونکہ شاہیجاں کے* ابکا الرت لوگ بهدر و تتے -بعض *مورخین نے نکھا ہو کہا س وقع برعا آمگیر کا ارا* د ہم*واکہ بھا پیُو<sup>ل</sup> ویق*یحو ں اطرح باب کی می زندگی کا خام تر کورے - جنانچدا سکے متعلق زیب السارسے بھی زىپ لىنا كىغ اسكى بېت زورونكى ساقة نخالفت كى - اور مادشاه كواس كنا لبم کے ارکا ہے بچایا ۔ اور سمجیا دیا کہ وہ تواب خود شیخ فانی ہیں ۔ ۵۷ برس کی <sup>انکی عمر مرک</sup>ی رسنی کا به حال ہی۔ اعلیٰصرت چندر وزاورصبرکریں ۔ا مجے مرنے میں تھجے ویر بنیں ،

وڑے دنوں کے بعدا شاہجاں کا اتفال ہوگیا ۔ اورعالمگیرسے زمر کی۔ عالگیر ضی موگیا جھٹی دسمبرکو دہلی سے ، بادشاہ کے ہمرکا ب میتیں ہرارسوار اور دس مرارسادہ تھے <u>مانے ایک مرتبرہان آراکوشا ہجیاں کے ساتھ</u> نہا ہ مفرستمه کرتے دکھاتھا۔ اورائسی وقت سے اسکی ثنائقی کرمیں بھی ۔ چنانخہاس موقع پرائسٹے ت*ام حوصلے کا لیے۔* زیر *ہاتتی ریسوار تھی جسکا ہو دج سونے کا بنا ہوا تھا اور اس میں بیش قیمت جو* ے فلمانیوں ورخواجہ *ساروں کی جاعت بیٹی تھی۔* ہتھیے یکھیے اور سگیات کے ہاتھی تھے۔ یہ منظرقا ما<sup>د</sup>ی مدیقا۔ زی<u>ب النبا</u> رہے اس ت زیاده سنی وت در دریا دلی سے کام لباتھا۔ زیبالنبار کی شادی بند کی ۔سلاطین عن*ل کی اکثر لژک*یاں شادی سے محروم رہیں اسکی وجدید بو کرده لوگ شادی کے لیے لیٹے مقابل کا آدمی عیابتے سے۔ دوسرے ان رگوں سے بغاوت کا بھی کھٹکا لگار ہتا تھا۔ ز<u>ب انب</u> ارکے دامن عصمت بربازاری گنیوں نے بڑا دسالگار کھاہی یبض ماکیے کی شاعت کرتے پیرتے ہیں - اوران نقلوں <u>ہے</u> ہیں۔ان بے اس روایتوں کے مشریر حضرات مورضین بورب ہیں ننگوالیے مروبا قدمے گونے من خاص معطولی حال ہے۔ اور رنیزاور ٹورٹیر تواس کروہ سکے مشوایس-نيب النائي من الماء مين جيرال ين والدبزر كوارس مشترو فات يا في تين لوگ كتيم مين كدوه لامورمين فن مولى - ليكن بد بالكل غلط مي - وه باغ عوار كامد فن قرار دیاجاتا ہی مثباک سی کا باغ ہو جبکواکسنے میابائی ابنی اناکو ہمبرکر دیاتھا۔ اُس میں وہ ا دفن نیس ہوئی۔ سر سی ہی تفاور لکھتے ہیں کہ وہ دہل میں زینت الما جدیں مون ہوئی۔ لیکن مجھے اس سے بھی اختلات ہو۔ غالباً وہ سبیراس کی بہن زیریت النسائی ہو۔ اور اُس میں دہی دفن سبے۔

ینجاب کے ہمترین موجے اور بہندوستان کے مسسے بڑے الشاپر دازشم العلمائے مولوی محرصین آزاد مسلمے میں کہ اس کی قبر برون دہلی تی میں لئے اسکی قبرخور دیکھی تھی مراد ہاں میں اسکار میں میں کہ اس کی قبر برون دہلی تھی میں لئے اسکی قبرخور دیکھی تھی

اسکا کتارجس میں آیت ' فادخلی فی جنتی' بھی شائل بھی جس سے عالمگیر سے اسکاس فا نخالا تھا اپنے اکھوں سے دکھا تھا۔اوٹوس کرائے سینٹرپراب میل حالی ہے۔ فاعتروا

يا اولى الابصار –

صاحب جی

ما قسیے جوہر ملک<sup>ول</sup> ری اور جنگیجے م تا ورشھانوں کی حراہے، موقع ملا پھر گڑمٹھے ۔ عالمگیر ہادشاہ کے زمانہ میں بھی وہاں شورترکل ب لیکرسکر اینے نام کا جاری کر ا کل خال فغاں بے مادشاہی کا خطار نا کامہا بی کے بعد کامِل کی حکومت امیرخاں میرمبرا*ں کئے میڈر* ہوئی - امرام وتدسر دونوں تمع تقیں - اول مین عموارے زورسے سرکشوں کو قالوم سکا ف قد کے ذراعد سے ایکے دل المرس لیے ۔ نیتجربی مواکر شورش برطرت يَّئِي ۔ اور مبرطوب من امان کی پرکت نظر تبنے لگی ۔ مائٹیس پر<del>س میرمبرا</del>ں ماجا ہ وجلال ومر فرهار وان روارع يكسى كي مجال نهقى كەسۇلھا تا يا يا ۇپ كاليام مېسلىلام ا م<del>اتب</del> جي نقا-اميرخ<del>ان ميرسران</del> کي تگرفتس-اس گرکو لعزمي عاليجاه باست تركهمين ملى نقى اُسْ مِس والامرتبه شوهر كتي مُر سے ادرزیا دہ ترتی اور فرت کال موگئی تھی صوبہ کابل کے ہندوبس لا ورمشبررستی این \_ اور نهبت عده کام اس کی معامله فهمی ور تدکیر عالمگیرادشا ہ ایک روزشب کو تخلیہ سصواوں کی ربورٹیں کل خطہ فراہیے تھے

سوبہ کامل کی ربورٹ جوٹر عی توائس میں ا<u>و ا ب امیرخان</u> کی وفات کی طریع ہتی ۔ با د ٹٹا وسخت تر د دم وا اور فوراً نواب ا<del>ر نندخان</del> کو دجومرت تک کابل میں دیوان سے سکھے اور دیاں کی حالت سے خوب فقٹ تھے) یا د فر اکرارشا دکیا''۔ امیرخاں لے انتقال کیا ایسے سرکش ملک کا بے سررہجا ناخطرہ سے خالی منیں ۔ اندبیثہ ہو کہ دوسرے صوبہ دار پہنچنے کک وہل بغاوت ٹرکھیل جاوے <sup>یہ </sup> ارشدخان نے جرائت کرکے عرض کی کہ ٹ دامیرخان زندہ ہیں ۔ کون کہتا ہے ک*ے مرگئے ۔* با دشا ہ لے کہا کہ کا مل کی ر<del>کڑ</del> ا بھی الاحظہ موٹی ہے۔ ارشدخان نے کہاکہ میرومرشد نے سے ارشاد فرمایا یکن خانشان کا انتظام صاحب جی کی تدمیرودانشندی کے دامن سے دلہت ہی۔حبیک ہ وہاں ہیں را تنظامی مامکن ہے ۔ فوراً اُس مدہر ہُ روزگا رکے نام فرمان شاہی صادر مواکر حبیبکہ شامنراد ٔه شاه عالم و با سنجیل ٔ فغانستان کو قابومیں رکھو۔ صاحب جی کوجوشکل مرصلے میش آئے ان کا بیان دشوار سی۔ مَاثرا لامرا میں کھا سے لنک سلامت ہے آ نام شے مشبے جوا نم دو فی ہیں ہوا۔اس قول کی نائے بیائے زمانہ کے معرکوں سے بھی ہوتی ہے۔ الغرض ست اوّل مرحله صاحب مي كويسي ميش آبا كداث كركا انتظام قائم ركهنا اوً سلاستی سے کو سبتان ملے کرکے میدان میں بنچا تھا۔ اوراس کی باتد سے سکم نے وہ ہم وحی که ذرایمی نیظمیننس مبوئی <u>- آمیرخال کی</u> وفات کا حال بوشیده رکھا <del>آمیرخا</del> ککا آ سنشك شخص كوبينا كرا ورآئينيد داريا مكى من ثيجا كرفوج كاكوج حارى ركعاا فسروم سبايي م مجھتے کراٹن کا سردار زندہ ہی۔ حینا بخی*م ہر و دصبے کو حسب* فاعدہ ہا لکی کے تے تھے ۔ جب ج کو بہتان کو لھے *کآ ئی توصاحب جی نے صورت حا*ل اٹھا دیا۔اور وفات امیرخان کا اعلان کرکے سوگ میں شیں۔ پیخبرُسنکر کٹرسنے افغانسان بردار تعزیت کو آئے۔ تعزیت کے برد ہیں خالبًا یہ سی مطلب مو گا کہ نشکر کی کہا

ر نصدر کریں کہ اب اُن کوکیا کرنا جاہیے اطاعت یا بغاوت ۔ صاحب مبی سے ت غرت اورتیاك سے لیا اور شرایا - فاتح كے بعد اُسے كمال سے اكراكر ادثا ه فرمان بر داری کرو گئے توحونتهارا و طبیفه مقرر سے وہ میستور حاری *سے گ*ا۔ اوراگر کرشی کا حوصا دہر**ی تولب م**اللہ آؤ اسی میدان میں فیصلہ مبوحائے - اگر مس عورت ذاتَ غالبَ كُنِّي قوقيامت مَك نام رومتْ ن رسِكًا - افغا لي *سْزار جا سْتِي حَيْر ا*لفّا ی معمولی پر درنشین بگم کے مہیں ہیں۔ صاحب جی کی زبان سے بھلے ہیں سب لے مُرْحِكا دیا اوراطاعت فران برواری كاارْسرنوعهد كرك اسپے لینے گھرول كولیس مُرْحِكا دیا اوراطاعت فران برواری كاارْسرنوعهد كرك اسپے لینے گھرول كولیس عالم کے کابل ہنچئے میں عرصہ لگا اوراس مرت میں صاحب جی نے بندو<sup>ہ</sup> واشطام بوری توت سے جاری رکھا۔ د وبرس کامل کامل کا انتظام کرکے یہ ہا لاسے عصمت آمیس مقام بری ن پور در ہارتا س منی*ی اور* با دشا ہ محا زی سے احارت کیکر غدا دید تقیقی کی مارگا ہیںجا ضرمونے کیول سفرحا نُذَنهت بإركبا له ملک عرب میں تھی اُسکے فیعن سنجا ورت نے اسپینے جوسر د کھا ئے رورشریف مگروغیره عامدنے نهایت *غزاز و توقیرے اُن*ج مهتقبال کیا۔صاحب جی کی وئى اولادندىتى لينے شومركے بچول كوشل بنى اولا وسكے بإلا تھا۔ جب بریان بورمیں ہارگا ہ سلطانی میں حاضر مومیں تواسل انت کو دربار کے م بان لاكول مي كئ نامور عهدون پرستا زموسئ -ایک بارصاحب می یانگی ایک کومیت گذر ربی تقی که ناگاه ایک ہائتی سامنے سے آگیا ۔ بگم کے چوہداروں نے سرحیٰد فیلمان کو آواز دی کہ ہاتھی۔ مہاوت شاہی ملازمت کے نشہ میں تھا ایکٹ شنی اور ہو تھی کو سرا رہے آ توسکم کے آدمیوں نے سوٹڈ میں تیرما سے ۔ ہاتھی ن لکڑیوں کو کیا خطرہ مرال ہا جھبیا ہے ا یریسونلهٔ والی کهارون نے خوت زوہ مہوکر ہا مکی زمین پریٹیکٹ ی اوراک طر<sup>ن</sup>

بھاک گئے۔ ہدا در میکم کے حواس اب ہی قائم تھے۔ جوں میں ہاتھی کی سونڈ پالکی پر آئی مست کرنے ایک صراف کی دو کان میں جو قرب متی مبور ہیں۔ اور کو ٹھری میں گھس کر دو اڑہ بندگر لیا۔ اس زمان کی خبرت ہی تجریب تھی۔ امیرخاں سب برگر کئے کہ کیو بردہ سے بام بخلی ۔ کچھ عرصہ کان کھنچے ہے۔ آخر رحیت نواز باد شاہ نے بیسجو ماکر ہم مراف کے کیا ہوتا ۔ میں لیسبی سوند میں کہ بیکم سے اپنا پر وہ اور مہارا ناموسس قائم رکھا اگر ہم تھی سوند میں لیسبی کے ایکا ہوتا ۔

زوجه داودفان بي كهري

بهندوستان کے بی زنامذہبادی سخوم رہتی اور وفات عاری کے عنوان میں جوہٹالین کا کم کی ہیں۔ وہ انگستان ملکہ لورپ بھرسے سی طبح گھٹی ہوئی ہیں، بلکہ اگراف کی عیناک لگا کر دکھیں توبیال کی جا آزامذ دلیرما یں کچھ عجب خاموش ور تلوارسے زیادہ کا رگر معوف والے اثر سے بھری ہوئی ۔ بلاست بہ کو تی آب کی چہ ہے جا پٹے مرحوس کے اپنے فاوند کی ناگھانی موت کے موضوں کی سے آپ کو دیدینا جان رکھیں جا بنے مولی کو انگلتان کہ جون آف آرک فرانس کی کمواری کا متعدد دہرد آزمائیاں کرکے لینے وطن کو انگلتان کے پنچہ سے نجات لانا جہتم بالثان تاریخی واقعہ ہے۔ لیڈی تھس ڈیل کا نجمیس کر آئا ہی تی گیا انہا ہی تورف کو انگلتان کے پنچہ سے نجات لانا جہتم بالثان تاریخی واقعہ ہے۔ لیڈی تھس ڈیل کا نجمیس کر آئا ہی تورف کو انگلتان کو اپنی جی اورشہ را دی تا ہی تورف کو انگلتان کی دونوں کی جانے دیا ، فرقہ لنسوال کی علومتی وجوا فردی دیمیوں کر ایس کی دونا مذک و دیمیوں کر ایس کر کے واقعہ میں بیا ن اورش کر کے زنامہ کا گرار دون کو ہما ہے مورضین نظیر ہے ۔

اعلیٰ شاکیس ہوں ، نوعیت میں ہی تھی اپنا آپ ہی نظیر ہے ۔

املی شاکیس ہوں ، نوعیت میں ہی تھی اپنا آپ ہی نظیر ہے ۔

املی شاک ہوں ، نوعیت میں ہی تھی اپنا آپ ہی نظیر ہے ۔

املی شاک ہوں ، نوعیت میں ہی تھی اپنا آپ ہی نظیر ہے ۔

املی شاک ہوں ، نوعیت میں ہی کر زار دون کو ہما ہے مورضین نظیر ہے ۔

دیگاہی۔ اس فرقہ کا کو کی فعل خواہ وہ خلاقی مہویا تدنی جلی ہم یہ دیا ملکی ہؤ سان کیا تا اما ایک مورض کے نز دیک جینداں قابل توجہ اور وقعت تھا ہی ہنیں ۔ اگر شاید کسی نے چلتے جلتے ہوئے کہ دیا ہوتو وہ باکل اوٹ بانگ اور ایسے ایجاز خل کے ساتھ جس سے صاف ظاہر تو بھی کہ یہ لوگ تاریخی فلسفہ سے کا حقہ واقعت نہ تھے ۔ گویا وہ جانتے ہی نہ تھے کہ اس تھے کہ الراد جا کہ اللہ من تعذات فلیم میں ایک اس تھے میں ۔ لیکن اس بھی کا حام نہیں کہ نازک کم دور حور تو سے دو خور میں اس تھے میں اور اخراد میں اس تھے کہ الراد جا دو سے خوب بایا ہو ۔ بلکہ اگر اس کہ کو الم اس تھے کہ کو ایک جھٹو ایا اس تھے کہ کو ایک جسٹو ایک میں اس تھے کہ کو ایک جسٹو ایک میں اور انز دار انفظوں میں جیسے کہ کو لی اس تھے کہ کو لی اور انز دار انفظوں میں جیسے کہ کو لی سنتے ہیں ۔ بھروہ بھی اُسی شدو مد ۔ دیجے ہی اور انز دار انفظوں میں جیسے کہ کو لی سنتے ہیں ۔ بھروہ بھی اُسی شدو مد ۔ دیجے ہی اور انز دار انفظوں میں جیسے کہ کو لی سنتے ہیں ۔ بھروہ بھی اُسی شدو مد ۔ دیجے ہی اور انز دار انفظوں میں جیسے کہ کو لی سنتے ہیں ۔ بھروہ بھی اُسی شدو مد ۔ دیجے ہی اور انز دار انفظوں میں جیسے کہ کو لی سنتے ہیں ۔

سنگاگوئن آئین کے زمر دو سنے کا قصہ باکل فرضی در بے بنیا دہو گرونی طبیعت میں مہروہ فاٹابت قدمی داستقلال کے پیداکر سنے یا جمکا کے کا ایک جہامنتر ہو اسلیم کو بھی ہاتھ کے باتھ سے جائے بہتر ن یا بھرمیان میں میں زور شورس سے خواہ ایک عمدہ ختعال سالیم ہو۔ واہ سے اہل بورپ افلسفہ تاریخ کے اس کر کیا ورنازک نکتہ برہنی اس سے وہ فوا میں موسل کیے جنکو ہم ابنی آنکھوں سے دیکھ سے میں کہ انکی عورتیں ورہیج کے ہمارے مردول اور زندہ دل ہیں۔ برخلاف اسکے ایک ہمارے موفین مرکول اور دول میں موسلے کے درائر کی ایک ہمارے موفین مرکول اور سے موسلی کے درائر کی ایک ہمارے موفین مرکول اور سے موفین مرکول کے دروسری باتیں تو درکنا گویا ایک رست ہوئی رست ہوئی اور کہ مری ۔ اور دوسری باتیں تو درکنا گویا ایک رست ہوئی رست ہوئی اور کہ مری ۔ اور دوسری باتیں تو درکنا گویا ایک رست ہوئیں !

ں واقعہ کی طرف میں لےاشارہ کیا ہو وہ ایک فرخ سیری سرار <u>داؤدخاں</u> کی ہو <u>ىمىكىلارا درامىلالا مراحىيىن علىغال مى گەپ يەشىمونى - اۇ</u> ہر ، علیجاں کی خیرہ سری اور حاویے دہاؤ سے بادشا ہ کا ناک میں م کیا تو بادشا ہ ہے اسم واؤدخان تني صوراح آباد كرات كے مقابلہ كے ليے سحاك كبير اسى بها نہ قصہ ياك سوحوال دا کودخان قوم کا افغال وردلیری وجانبازی می سلطنت چیده سرار در می تقا <u>: علیٰ آ</u>ل لےٰ ای*ک ٹیے بٹ کے ک سرکر* دگی مرم اؤد خا**ں زُفوج ک**ٹنی کی یا ورقرم لما بھیجا کہ جا صرم ہوکرتے رواطاعت کرے۔ تواکسٹے لیٹے سے انخارکیا۔ کہتے ہوگی مادشا یے سے ایساکیا تھا۔ائس کی رفادت ہیں کھی تشدیر میں حاسا زیرا ہی وردلیا فی قت تھے ۔ چنانچہ دونوں *طرف سے مق*ابلہ کی *پوری تیا ریاں ہونے لگیس*۔ دا وَرهٰ ان کی بیوی ایک مہندوز میندار کی منبی تھی جس سے اُسکی با قاعد شادی مبو کتی۔ بیہب<u>وی داوُدخاں کے ع</u>دہ برتاؤ، شریفا نہ سلوک اورخالص محبت کی وجہ سے مسلما بوگئی تقی - اوراسکے ساتھ لہی بی وفادار تقی صبی کدایک سیاستا بیوی مونی جا سیے -<u> داؤ دخان همی س کی عمده صفات کی دحیہ سے اسکوحان سے زیادہ عزیز سمجتماتھا -</u> ار ہوکر <del>سین جانیاں</del> کے مقابلہ کے لیے حیلا توسیعے پہلے ہوی سے یاس حصت ہونے کوآیا۔اور نہایت الفت عظمت بھرے الفاظ میں سے میدان جنگ کی جاز ماہی ۔ بیوی نے آبریدہ موکر کها میرے لیے کیا حکم ہے۔ داود خال نے کہا کہ بیاری موی! تم ایک مغرز مرداری میں نگ اموس کی مالک مبویسی وایت ای م لوضرورت نیس - تم خود اپنے جاوند کے در سے واقف مبو۔ اورائس کی غرت وحرمت کے

گا ہ ہو۔ میں نے تم کوخداکے اورا سے شومری حقوق کو تہا سے سپر دکیا ۔ وا<del>و دخا</del>ل آدید ے اطمینان کے ساتھ میدان کا رزار کی طریف روانہ ہوا ، دانشمندا وردلیر مردی سے ا محل سے میدان حباک کس مرکاروں کی واک شجا دی تاکہ دم وم کی خبر را مستنجتی میں اور اڑائی کے آبار عرصا وکو وہ خود جانج سکے ۔ د و لو*ں لشکر د* ں میں مقابلہ شروع ہوا یہ انفانی *سٹرار*وں سے لگا کرس مردانکی کاحق اداکردیا کئی دفعہ میالامرانی مہیستے پر بھے اُڑا دیئے بیکن آخریش میں اُنگی لے لٹکر کوغلبہ مونا شروع موگیا ۔اب <u>داؤ دخ</u>اں خر دمقابلہ کے لیے *نکا ۔*ا سنے کئیا رکوشش عَلَيْهَاں رُفْل کرکے فرخ میرکی مصابرت کا خالمہ کرنے ۔ مگرخدا کی مرضی اسکے ملک داو دخاں کی بہادر ہوی محل میں میٹی بار ربعہ خرداروں کے بیساری خبرس رہی گئی جسوقت کک فغاینوک ید بهاری را اسے جندان فکر بنو کی یکر جب سنے مناکر تام حیات میں افغانی سردار کام آھیے۔ اوراب خود داؤد خال کی باری آگئی تو وہ خو داپنی تربیر میں نے اپنی ایک خواص کو حکم دیا کہ میاں کی فلا*ں بٹی قب نلا کریٹیکے سے میرے* پاس اص كوحكم كيعميل بغيرجاره نه تفا- تمام محل برايك بيتناك سنّا الهجها يا موفقا. مجے سب بینے آ فاکے انجام کی فکرکے علاوہ بنی مبوی کی تہورا مذولیری کی طرف سے دل می دل میں سہمے جاتے تھے ۔ حانیا زالی کے تبوروں سے لوٹیری باندیاں'' مامائیں سلیں اوج کی تقیس کرایسی وسی خبرایتے ہی ضرور حان بر کھیا جائیگی ۔ يەلوڭ زيادە تراسوچىرسے ادر مى خالىك تھے كە دا دەخال كى بىوى حاملەنتى -میدان نبرد کی خبرس ہران علی آتی تقیں۔ آخر *سر کا سے بنے خبر* دی کہ دا دُوخاں کا ہ<sup>اتی ش</sup>منو ا میں گھرگیا ۔اوراٹا را جھے نظر نہیں کے ۔ بہا دربانوی فورًا سا نو ٹی مہو گئی۔اپنی خاص معمد خواص کواپنے اِس کلاکر ٹھالیا ۔ اورآخری فیصلہ کے اُنتظا رمیں ہمہ تن گوسٹیں ہوگئی

مے نگزرنے پائے تھے کہ حواس افتہ ہر کائے نے روکڑٹنا یا کہ افسوس ہ بد کا اور تبرقضائے داورخاں کا فیصلہ کر دیا۔ اس قیامت خیزخبرنے تمام محل میں کہ ام مجادیا۔ رانی نے جواپنی قسمت کا فیصلہ کر حکم نی، لوگوں کی گریہ وزاری اورشور وسشیون میں ذرامشرکت نہ کی۔ ملکہان کی مصرفیت غلیمت سیجی کراینے انجام کی فکرمیں لگگئی ۔اُکسٹے با وقار خاموشنی وفاوارا نہ مایوسی اور ندانه علی ساتھ لینے خاوند کی اُس شیع قب کوجو پہلے ہی سے مسند برزا لو کے س رکھی تھی اُٹھائی اور بغیر گھارم طے کے آہستہ سے اپنے ندیٹ کوجاک کرایا ۔اور سا م کے بیٹنے کو الگ سے ب اکر کے اُس خواص کو دیا حو قریبے اصریحی ۔ گویا نت ایہ تھا کہ اِس ہے ماں باپ کے بتنے کی برورش متها سے سیرد کی جاتی ہی- اگراس کی عمرونا کرسے تو <u>اَ وُرِخَاں کی نِٹ نی کو مٹنے نہ دنیا۔ سیجے کوسٹر کرنے کے بعدائسی سین صِن سے رہا سہ اکا ا</u> ام كرايا \_ تام محل مدن ومراكبرام محكيا -تھے ری دیرمین سین علیاں کے آدمی داؤدخال کے ..... دارالامارت قضہ کے آ توسوا ہے مسرت ویاس کے اور کوئی منظراًن کو نظر ندایا ۔ رانی کی سسانحہ انگر خرکتے۔ مکته کاعالم طاری مہوگیا۔کیا دوست کیا دشمن مرابک کی نکھوں سے جاری مہو گئے سین علیجان خودمتا نرموا- اور ساری کیفیت مکھکر دارانخلافته ویل کوروانه کی جیار مِن زِندہ جا دید کہانی تمام ہندوستان میں شہور ہوگئی ہے سے یہ ہو کہ حدث کتا رکیے مبند کے صفحے دنیامیں باتی رہیں گے اسوقت مک زوجہ ، او دخان کا نام شهیدان و فاعصمت آب ورشوم ررمیت میولو*ل کی فهرست می*س سنهرى حرفول كي طرح حيكما رميكا -

اورنگ زیب عالمگیری وفات کے بعد جب ٹی کی سلطنت پر زوال کا شروع مواد فرخ سیر، محدثناً ہ اوراً بکے جائشین ماہر واکبرکے نااہل وارٹ ٹاہت موئے، توتیموری خاندان کی با کمال خواتین کاسلسلہ بمنی حتم مہوگیاً اور حرم سراے قلعُه معلی کی وہ شاندار ا ر وا یات قائم نررہ سکیں جو <del>بورجہاں ، جہان آرا</del> او<del>رزیب ا</del>کنساء کے قابل دگار کا اوا لیکن د تی کے گبڑیئے کا ایک متیجہ بیمبواکہ او دھ اورجبیدرآبا دمیس خو دمنچیا رحکوشیر قائم میوکئیں۔ اوران دونوں صولوں نے دارانحلافت کے تمدن کوہمت کچھ انفذ کیا ۔ بریان الملک سعاوت خان نیشا پوری محد شایسی در بار کاایک طاقتور رکزیجا به بهانی فرمانروا یان و دھ کے خاندان کی بناڈا لی*ھی ۔سعادت خاب کے بعداً سکاخواہرزا*دہاؤ<sup>ہ</sup> داما دا بولمنصوّخا<del>ن</del> صفدرجنگ و ده کاحا کم مبوا - دربار دبلی کی و زارت بھی صفر جنگ واینے خسرسے ترکہ میں ملی ۔ میعجیب بات می کرھاتات الیان او دہ برسرع فرج رسم تے بسے اور حب ودہ کا انحطا طرشروع ہوگیا توا کھوں نے ادشاؤگا باختیارکیا ۔ صفدرجنگ کی *سکم صدرالنیا* رجوبر <del>بان الگاک</del> کی *ستت طی بھی* تھی اورا ووھ کی تاریخ میں نواب بگم کے نام سے مشہور ہی مٹرے دہد بہ کی عورت تھی <u> غدر ح</u>باک کے بعد اِسکا بیٹیا ش<u>جاع الدولہ سربرارا</u>ے وزارت بہوا <u>شجاع ا</u>لدولہ کی يگراوده كى مايخ ميں بہوتگم كے نام سے شہورى-بوتكم كابجين لال قلعمي گرزا - كهتيرين كرمحد شاه اسان كوديل لِعلایا کرتے کتھے مسلمان مراا ور والیان ملک میں یہ کمزوری تمہیٹ ما کی گئی گل

رہاری سائم کا نام جناب عالیہ متعالیہ کے لغیر ملے سکتے بعداکتالیسل زندہ رہی اورائس لے اپنی شی عالدولر کی دفات کے وقت (۱۲<u>۳۵ م</u>رع) ملاوہ ہے

تریں دھشاہ عاشی شروع کر دی اور ماں سے وہ لوٹ و بئے دونتھا ءالہ دِلسَّلُ کو دے گا تھا۔ سیّم نے دومین مارمیٹے کی ذرہ " ﴾ الله ين إبهو تني أوربكم نه ته ته كرايا كرآصفاله بِ صف لدوله كوما يوسى مبوئي تواُس لے الكرنري قوت كاسهاراتلاش كيا . شیر میران میں روپیہ کی طلب میں *سرگر دان تھا۔ شارس کی شورٹن سی سلس*ل ں موچکی تھی۔ نواب نے قلعہ خیار میں <del>وار آب</del> مٹنگڑ سے ملاقات کی اورانگر نرمی فنج کے اجات او دھ کے ذمہ واجب للاداتھے ان کی ادائگی کی بیہ تدمیرہ بی کہ نواب سگر اربات ور تہوتیگر کے خزانوں سے اسقدر رقم وصول کرنیجائے۔ نواب کا دعویٰ تھ اع الدوله كى دولت اور رياست كے اكب حصه برنا جائز تصرف ت يرتمام الملاك وارث يخت ملج كاحق بين - وارت بلينكرك نواب کی رائے سے اتفاق کیا۔ نواب کے آدمی انگرنزی سا ہ کے ساتھ سکموں کی دلورسی رہو تھے خواجرس له سکوں کاروبیہ اُنفیں کے کام آناتھا اور کچیمت ٹاکٹے ارکی داک ی قدرمقابله کیا- لیکن مقابله بے سودتھا عشرت کیے ندخواج ئىس - اىنجام كارصىقدر رومىيە كى ضرورت تقى و دونوں سگرول بول کرلیا گیا ۔ اس صرو نقدی کے سلسلہ میں *ا* مرقابل دکر توک<sup>ی</sup> لى وات وحرمت مالكل محفوظ رسى -ن لدولہ کے عهدم ل گرزی فوج کے اخراحات کامسئلدا زسر نوچھٹرا گیا۔ نواب نے لم کی دولت ورجاگیر بریاته ماریخ کاارا ده کیا سگم نے سوشنے بنٹے کی میت مدلی

لی دیکھی توسر کا را نگرٹری ہے گفت وسٹ مید نتروع کی ۔ صاحب رز ٹدنٹے مت نامہ کھوا یاجس کی رُوسے *سر کا را نگریزی سکم کے علاقہ* کی دار<del>ث</del> عالرضح بنهوا تقاكر نواب نے مجتهدین مکهنگرے وصیت ماریہ کے عدم جواً زِکا فقوی عصل کرلیا ۔ اوررزیان کی غیر کمل کارروائی فننج مہد کئی ۔ . *یکم کے کارآ زمودہ خواجہ سرا ول میں بہارعلیجا آ*، شک<del>وہ علیجا آ</del>، بست علی ممّا 'تیجے - بیرلوگ محصل وصول کرتے تھے اور حاکمات میں سا ہ وسفید کے مالک تھے <u>جواسرعلنی آن خواجہ سرائرٌ پواپ ناظؤئے لقب سے ملقّب تھا۔ شجاع الدولہ کی دخا</u> سکرخو داننی و فات تک سگر کامغندعلیه کارنده ریا به ج<del>وا برعلنیان</del> ایک یا بقا۔ وہ بنگر کی حائدا د سے علماء وفضلا کی قدر دانی بر بخ جن کیا کرا تھا۔ بہرسکم کی سرکا رمیں جرباکمال جمع تھے۔ آصف لدولہ کے دربار کو تھی تھوسے ئے متوسلیں میں کیٹ محض ک<u>ھمی ٹرائن ن</u>امی لاہور *کا رہنے والا طرا*جید کا سل تھا ۔ وفارسي ميں اُسے يدطوليٰ خصل تھا۔ فارسي ميں غزل، قصيدہ ، مَنْمُوي ـ مَتْيُول ى شعركتا تما اوربهت كيماكتا تعا- انسوس كدائس كى تصنيفات نايام <u> مى محدمنى</u>ركەڭ كى قوت ھافظەغىرىمە لى تقى - عربى دفارسى دونوں زما بۆ بات میں مبرتھے۔ تمام متہ ورکتا ہیں اُن کواز برحقیں - اور سرسوال کا جواب نادتھا اور قدیم مکتوبات کی تقل س خوبصور ل سے *آیا رہا تھا کہ ال نقل می*ں كتى تقى - مزرام على حواُس زمانه كانهايت مشهور مُهركن تھا -بب بیم کے وسائل آ مدنی میں کمی مہوئی تو نواب آصف الدولہ نے ان کمالو

ینے یہاں بلالیا ۔ لیکن ح<del>واسرعلی</del>جال کی علم دوستی نے شیخ محم<sup>ط</sup>لیل وفیٹنی تھمی *زائ*ر بهوسگر کی صحت مبدر بج غراب مونی جاتی هی سه آخر کار ۲۷ محرم مستوره (۱۸۵۸) مرنے سے مجھ مدت قبل ٹس مے گورنسٹ انگریزی کے توسِط سے اپنی جاگیات منقوله کا آخری تصفیه کرد ماتفا۔ وفات کے بعداس کی حاگیرات بواب غاز<u>ی الدین حید</u>ر ( ابن نواب مین لدوله ) کے حوالے کر دی گیک ۔ زرنقد گویمنظ انگریزی کے قبصہ میں آیا۔ بيكم ك لينه ديريد ملازموں كے ليےجو واطيف مقرر كرفينے تھے وہ رابراك سلتے ہے ۔ جوام طلبیاں کا نتقال سکم کی وفات ایک سال پہلے موج کا تھا۔ وارا بھلنج نظارت ہیں ج<del>وامرعلیٰیا</del>ں کا جانٹ میں ہوا ۔اُس نے بیگم کی تجینروککفین کے مرہب مے نظیرشان وشوکت کے ساتھ ادا کئے ۔ بنگرفیف آبادسے دومیل کے فاصلہ برج<del>و اسرا</del>غ می<sup>ں ف</sup>ن مہوئی۔ دا<del>را ب علی</del> کے ینی محب ن<sup>ا</sup>بگر کی وفات کے بعد نظارت سے *ستعف*ا دیدیا - اوراینی فرصت کے ۔ وقات کو سیم کے عالیشان مقبرہ کی تیا ری میں ورفائخہ وعرس غیرہ رسوم مذہبی کے رنے میں صُرُن کرنا شروع کیا۔ ہیگم نے اپنے وصیت نامہ میں ن خوا جانیجے یہ بانصیب ورہااقبال مجم عمر محرز مانہ ک گر دش سے مصنون رہی ۔ اُس لے د تی کی شاہی حرم ملزمیں سرِ دریش کا یک عنی و دلت مِغلیہ کے جا ہے حلال میں اپنی کھیٹھ کے تقيس- ه<u>ېرصفدر</u> دنگ کې بېواور ش<u>اع الدوله کې سکيم رسي - او ده کے زرخير صو</u>ب کی

دولت سكے قدموں بر شارك كئى ۔

زمانه عوج میں سکے پاس سوار دییا دہ دس بنراز توج تھی۔ اس کے فیلخالے اور صطبل میں بے شار ہمتی اور گھڑ رہے تھے۔ ایکے زروجواسر کے متعلق لوگوں کے دلوں م*ں طبح طبح کے خیالات تھے ۔*جو لوگ براہ راست یا الواسطہ اس کی سرکارے ر دزی چهل کرتے تھے ان کی تعداد ایک لاکھ نک بیان کی گئی ہی ۔مشرقی میالغمرکو مخ ط رکھتے ہوئے ہی اس تعدا د سے بیم کی غلمت کا اندازہ ہوسکتا ہو-کتنے ہیں کہ میگم کے ملازم نہایت خوان خرم اور آسود ہ و مرفیہ انجا ک سہتے تھے اس کی سرکارے ایک کیفہ خوار کابیان ہو کہ 'فرخ آبا دکے نواہان کیش اُسکے اوٹی جمعہ کی *بمہری ہذکر سکتے تھے ۔ اورائس ز*مانہ میں کوئی مہند *وست*انی عورت سقائموشحال وَ اسینے دیر بینہ نمک خوار وں کے ساتھ بگر ہملیشہ نوازسٹ لے در کرم کا برّا وُکر تی تھی -ر بزوں کے ساتھ ہمیشہ مصاکت کور داداری کا برنا کریا۔ اس کی وحبرغالباً بیھی کہ ۔ شی ع الدولہ کے تعلقات انگر مرحکام کے ساتھ نہایت مخلصا نہ تھے ۔علاوہ بر أص<u>ف الدوله، تبين الدول</u>ه اورغا<u>ري الدين حي</u>درا نينوں لوالوں سے كبيده خاط ى - و ه ايك ولوالغرم عورت هي ، أسكوبه كواراله تفاكه كو في شخص اس كي آزا دي ورشان وشوكت مير خلال ندا زمبو-اُس کی دوران 'رندگی میرمفائ سلطنت بانکل تبا ه مهوگئ ادرانگر نری تسلط مبنترت س قائم ہوگیا ۔ وہ دواک مرشدانقلاب کی ز دمیں ضرور آئی ۔ لیکن کس نے تہمی بِتْ يَخْتَى كَارِنْجِ بْدَانْھَايا - اُسْتِ لِيغِينْنَا فِي نْقَانْدُوْ آخْرَيْك نْياه ديا -اس كُرُيشُوكت زندگی اسلامی حرمسراؤں کی دیرینه عظمت کی ایک آخری ماد کارٹی -

نص<del>یرارین حیدر</del> بادشاه او ده کاعهدولت و پش معشرے لیے ضرا کمشل ہ<sub>ک</sub>ے اسک نے میل دنل سے نکروائی طبقے کا کے لوگ مرفدالحال تھے ۔اس کی وجہیہ کو کہ علاوہ بطنت کے جو دہ کروٹرروپیہ نواب س<del>عادت علی خا</del>ل کا ترکہ نزانے میں جمع تھا۔علادہ پر فک کَس زما نذمیں قبیط وغیرہ سے یاک تھا۔اسی دولت ورمرفہالحالی کی وجہ سے ککھنو ابل کمال ورشلامنسیان روزگار کا مرکز بنام واقعا به اُسُوقت اکترابل بورث شاهزادگانِ دہی کہنو کتے تھے۔ اور ہادشاہ کی فیاضی سے فائز الرام بہولتے تھے۔ اسوقت کہر میں جر ے بڑے عالیتان محل ہو<sup>ق</sup> ہیں *عہد کے تعمیر کر* دہیں ۔ اگر تحقیق کر وکہ اُنکے ہانی کون تھے تومعلوم ہوگا کہ وہ ا دٰٹیٰ درحہ کے لوگ تھے ادران کی ننخوا ہیں لتی قلیل تھیں کہ شکل سے جکل دوبین دی اُس من ندگی سرکرسکتے میں ۔ نصیر لادین حیدر کی فیاضی لے تیجہ داراں لے لیے اود ہ میں غربت کولفظ ہے معنی نبا دیا تھا ۔ اورا سکے دریا ہے جو دہے مب ھولے بادشا ونُص<del>ارَلدىن مب</del>در كى بيويوں كى توراد توكئىستۇنگ يىمى يەنبىكى ەربىي دوسگوں س ت زیاد ه مجبت رکه تا تھا۔ بینا بخہ اُن دونوں لئے لکنو کی بارنج میں نمایاں حصرایا۔ ادر ائس ما پذکے یالشکس کے شتی ٹھیں نے ونوں کے اشاروں رحلتی بھی ۔اس میں شک نہیں کمان دونوں سکیات کا نام ہانج اور ہ میں قبامت کک باقی رسکیا ۔ ان دنوں کے نام میں آول ملكه زمانيه سبكم - دوسرى نواب قدسيدمل -ب ملكرزمانيه كاعرفيج ابتداب الطنت تصر لدين حد تعرفر

بیں (دوحقیقةٌ باعثِ انتزاع اودہ ہوئی ) اس مجرکوم یتے ہیں۔ اُنھوں لے لکھا ہوکہ میں کم ال میں کیکٹری کی اڑگی تھی۔' ۔ رانے قرضہ کی عوض س کے مانسے کے لیاتھا۔ فتح مراد کی ہ سکواینی مبٹی بناکریردر*سٹس کی رجب* دولاری دملکہ رمائیہ کا بہلے ہی نام تھا کو پہنچی تو اٹس کی رستم خاں نامی ایک شخص سے شادی کر دی ۔ ان و لو<del>ر</del> رستم أكرمين بود وباش خهتسار كي - كيونكه رستم خال سكاشوم رنوا بمحيف إل لِنسر فوج سقے ملازم تھا ۔اسمی 'رمانہ میں*' ولاری کے دو*اولا ڈبیو جسکا نام <del>محدعتی</del> رکھاگیا اور دوسری بٹی *جسکا نام زینیت آلت* رتھا۔ د ولاری کی اُس رہانہیں نہایت عسرت کے ساتھ کبر موقی تھی۔ آخرائس کے نصی<u>ت ک</u>ے کروٹ مدلی ۔اور<del>نصیرالدین</del> کے مشکوے معلی می*ں ایک لڑکا پیدا* ہوا۔ یہ لڑکا دہی <del>ىناجان</del> تحاجس كى تخت تىتىنى ريىسسىك<sup>ا</sup>ول جانىي <sup>خالغ</sup>ىمومكى . اوروه مدت العرضا ركره یا دِشا ہ *بکم کے ساتھ* قب*یر رہا۔ کچھ* لوگ دار کی ملاش میں سکتے۔ خوش نصیب*ی*۔ بـندكيا - اوراطبائه في هي أسكے دوره كومفيد تبايا - نيتيجه پيروا كه دولاري ملازم تے بعداس کی قدرتی خوبیوں نے بادشاہ کو بھی ایناگر دیدہ بنالیا۔ با د شاه منگیم سے احارث لیکرانس سے کاح کرلیا ۔ اور نواب ملکے زمانیہ کے خطا . پرنگر ٹری عاقلہ اور دوراندلش تھی ۔ کچھ دلوت ک*ک کہنٹو کی تسمت<sup>ا</sup> سکے ہاتھ*و تھی۔ مٹرہ پر وا کا کُلُ علاقہ اسکو جاگیرس ملاحس کی تصبیل جید لاکھ رسے کی تھی! سکے علا بارشاه كے انعام وعطاكي كوئى انتهانه تقي - أسكا بيٹا محرعتی كيواں ماه كچے خطاہ ع ہوا۔ اور بادشاہ کے اسکے ولی عہد رہانے کی حتی لامکان بہت کوشش کی

<u> تالنباکی ثاری نواب ممتازالد وله سیم موتی صبیم می</u> اری مبو کئے ۔ اور ما د شاہ کا بی*ھکم وہ ہجانہ لاسکے ۔* حبب ن<mark>صیرا لدو ا</mark> عصل *به کداس مگر کاانتها درجه ء وج بهاری* قدر تأهمت فیاض تعی <sup>م</sup> یکے ذریعہ سے کیرورش ہوتی تھی ۔اسکی شخاوت اور سیرشمی لگ رندگی میروه بادشا هست تمنی ولادرسی - ا<u>سب</u>لیے سرنوحیندی کو درگاه خص<del>رت عباس ط</del>ابق ه دس منزار روپیے صرف دسترخوان گذر نیاز میں صرف کرتی تھی ۔ اس سکم نے ۷۷ ۔ دسمبرسر ۱۳۸۷ میل نتقال کیا ۔ لکھنٹومیں اسکا عالیشان مام مالمہ ہ ملکہ رمانیہ کا بیرع<sup>و</sup>ج بہت تھوٹرے د نوں مک ہ<sup>ا</sup> گیونکہ نوا ر س کی حک کوماند کردیا - بینجم هی کوئی اعلیٰ خاندان سے ملکہ زمانیہ کے بیمال گول اوّل بطور کمیٹر کے ملازم ہو اُئ تھی۔ اور فرائض بیرساری دا ا لِسَوقت ملكه زمانيه كوكيا معلوم تفاكه به ايك دن مادشاه كي خوشي مسرت كي رشح ژال بخائگا اورغرت کی سقد رمان دی ٹرینسے کی کہ وہاں سے میار مرتبہ ہی ہم بادشا ہ نص<u>یر کدین نی</u>ریئے ایسے تعلق کا دیبا جیریہ بو کہ وہ ایک وزنو لے تحل میں آئے ۔گرمی کامیریم نفا ۔ کیچدییا سمجسوس ہو ٹی اورآب میات طالب اُسونٹ قدسے علی موجود تھی ۔ فوراً زریں گلاس میں آب *رچر حا صرکہا ۔* ما دشاہ نے یا نی *سکرچیڈ قطر* 

- در دُالدے - <del>قدسہ نے بم برز</del> کی ستر کی حوات یا ۔ یادشاہ کواس براكيا اور كهاكرين إلى دشاه وقت يركستاحي بالسنط فوراً حوات اكر كهيل ماہی اورغ ی کا ذکر کیا ؟ ماد شاہ اس حواث معقول سے ساکت ہو گئے اورام ماہزردوایی سے بہت ڈوش ہوئے ۔ اسکے بعد سے حب اُس محل من اپنے کا تفاق ہوتا ۔اُس سے صرور دوباتیں کہتے تھے ۔ آخرکھے زمانے کے بعد اُس سے ىتادى كرلى-قرسیم کل نتنا در خیسین اور بهت طری خی دتی . بادشا ه نے بسر لا کھرو سے ت وغیرہ کے لیےعطا کیے تھے جھ لاکھ روپنے کی جاگیرتھی۔ اسکو کرھنے بەمغلانى ئىگراس كى تالېق تقى ھوبىرت لياقت م سے وہ پالنگسر میں بھی بہت زبادہ وخلریتی ہی۔ وزرا اوراعلیٰ عمرٌ دارُرگا کھتی تھی بادشاہ اس بگرسے خاص محبت رکھا تھا گسٹاوی کے بعدائس بے سے کہا کرمیں لنے بین لاکھ رویبے منیں دیکھے ہیں۔ اس نے فوراً ورخزا نُه عامرہ سے لایا جائے ۔ آخراس حکم کی تعمیل مونی اور میں گاہ رہے ہ بنایا گیا ۔ اُنسپر بنگیم نے حلوس کیا ۔ مادشا ء سے حکم دیا کہ میر دہیے غوم می*ں خیا*ت *یہ کم کے مرصارف مہت زیا*وہ تھے کیونکہ شالج نہ سا زوساہان سے *سپرکر آ*گھی او ں لا کھوٹ رویسے اونی اونی ہاتوں ہوئیے کردیتی تھی۔ نواب طفرالدوله اکترکها رغلم معتدالد ولها ورنواب قدست يمكم نحجا ورحبتي توس

قدسیه بگرمنت تن مراج اوغ**ع**یاعورت هی - اگرچه باد شاه اوراس من نهها درجیر کی مُركبهم من الرائي مجي مُنْوَلِ تي تقي . آخراً سكا بهي غصر بغضب باعث ہلاكت موا -ى ڭىققىيا تەبې كە مادىشا «اور قدىمسىم تىحل بعدالقە **غامی گئے ہوئے تھے۔ ایک روزماد شاہ بارہ دری میں انتصاف** تھے دیکھاکہ کچے ہندر درختوں پر بنتھے ہوئے ہیں ۔اندرسے ہندوق طلسب کی ، را جہ بختا وکڑ بهي موجود تقارأسنه باوشاه كواس حركت سيمنع كباكه مبوح كسبي حافدار كومار ناموحسه نزول ملاے آسمان مبوتا ہی۔ ہادشا ہ نے مہنیکر دوجا رہند رشکا رکیے ۔ اور محکمر میں سط ہا صابتے ہی قدسیہ سکرسے لڑائی ہوگئ اور سکم نے کہاکہ ''انٹ راملنہ یہ ع ت درجه غیورا ورتنډ مزاج مقی -بسې مېو ئې سسنگهما سيکل مين کھي مو دې فق ب شور مهمول ل ليا-اور ديند دان تعف مهور تسفراغ مبواحبس میں حیٰد مخت حکم بھی کل لئے ۔اسی کے ساتھ ے قیامت بریا ہوگئی۔ بادشا ہمی دورے موسے محل میں آئے اد*را شک حسر*ت <sup>و</sup> لگے اور کہاکہ اے مانوے ماوفاآ خرتونے اٹا کام تمام کیا۔ اسٹے ہوائ ماکم ياں جو كھ كها أسے كرد كھايا . با دشا ہ شدت غمرے وہاں دير كاٹ عشر سے چكروالى كوئى ى جولكمنۇ<u>س ك</u>ى فاصلەم واقع ب<u>ى ھلے گئے</u> ۔ فوراً اطباب ما ذق مع ہوئے اور علاج سرحتی لامکان ہم کچھ فائدہ نہ مبوا ۔ آخر *سیگم نے چوہیس س*ال کی عمر میں ہ اربیع الثانی من<sup>موس</sup>لہ میں انتقا اس نیرے ساتھ شہر میں سرمال ٹرکئی ۔ جالیس فرزیک باد شاہ سے لیکے فقیر کسا ہ پیش رہے۔ ارکان دولت - اقرماے شاہی سب حاک بسرتھ ۔ بھ

یوقت جا فانهایت تزک داخشام کے ساتھ اُٹھا۔ اور کر مدفن ښايا گها ـ کے پاس ما کی میں ۔ اور بعبت کیمن شفی دی ادر کما کہ غدائتھ دولہ کوسلا کُم نِکُومِلُواٰمِیٰنگی - اس سے باوشاہ کےغصبہ کی آگ بھڑک ُٹھی اور کہا کہ اگرائیگ ي موتس به مكم كي حواث ماكر من لباس سياه نقط ع كاكُهُ وا مَا مَثْمَرْع مِهِ كُميا مِيتِج بيهِ بواكه طرفين سُنْحُ كُولياں حِلْنَ كُلِينُ ورديرَ مَك يطوفان ی رہا ۔ سگھر کی طرف کی حبث نیرل ورلونڈ مال طی ری گیئیں ۔ اور ثبا ہی فخرج میں ھی متعد '' ىغى بېوبئى ـ اسرخا نەحنگى نے بهت طول كھينيا ـ اس كى دېستان بهت طويات، تم بهال غيرمناسب سمحق بين -اس سے صرف يود كھا نا ھاكر بكم كے غدّ صدم تقاکه ذراسی بات میں بنی ما درمحترمہ سے لڑیڑے ۔ اوراُن کوکیا ک ليكن مح كواسك بقير ، كريني من الرياس والرجرية اور انرقطره اللك كي تعول طرحات مقدمي ورورنط ماد ن وقرس دور کورے ہوتے تھے۔ کی مسئے کا مان کا کی مال اور اور سکا

کی شین توبائل بنام و گئی۔

اذبا سے شاہی بادشاہ کی بیر طالت دیکھ کربہت عمکین ہوئے اور سمجھے کہ جبت کا سی سمجھ کے حبت کا سی سمجھ کے حبت کا سی سمجھ کے حبت کا سی سی جو نواب دولہ کی ہوی تھی طلاق دلواکر بادشاہ کی شادی دیکھ ایر شہری کرائس کی بہن سے جو نواب دولہ کی ہوی تھی طلاق دلواکر بادشاہ کی شادی دیکھ اور است اپنی نور جبال کی طرح بہت باو فاٹا بت ہوئی اور است اپنی شوہم کی مفادت جب راوالہ واللہ کی میرسی بھی اس مع علیم مربئر ہو گھا کر روانہ کا بپور بہوئے ۔ آخر ہزار صد بجب راوالہ اسے طلاق دلواکر اُسکو کہ ہوالہ کے سیکن حب بھی دہ رضی ہموئی ۔ بچوا کے بعد اُسے قید کیا گئین باز نہمہ تکلیفات جبھائی ویر علیات مالی اُس کی فامیس درا بھی ترازل واقع نہوا اولہ ایکن باز نہمہ تکلیفات جبھائی ویر علیات مالی اُس کی فامیس درا بھی ترازل واقع نہوا اولہ وہ زندان سے بھائی کر کا نپورا ہے نشو ہرسے جا می د آفریس )

اس شادی کے بعد بھی اوشاہ کی کچے مالت متغیر نہوئی کیونکہ متازالد سرنوعوں سے اُن کو نفرت ہوگئ ۔ اسکی دجہمورضین نے بیکھی ہے کہ اوشاہ نے کئی لاکھ رہیے اور بنیالیس

ر ماں دوشالے ورومال محامہ واراورتھا نہاہے ایاس کر مایسکم کوعنات کیا کہ و ب<sup>ن</sup> غیرہ میں سے مکروے ۔ بیکم تو دلهن تھی میر کا مراس کی ماں کا تھا۔ لیکن سے آئیس ، روز حوا کے متعلق بوحیا آپر کم نے جواب پاکھ حضور ہم آپ بنامے کو آئے ہیں کر گاڑنے کو ۔اسپرما د شا ہ کو ہمت لینش آبا اور یہ کہ کرکہ توکنگلی پر کسی دِیمُ اُلَّهُ کُوْمِے مبوت سکم نے دامن مگرالیکن نہیں اُنے اور باسراکر راحہ خالب جنگا سے کہا کہ ہم نے اس محل کوخطاب کنگلامحل کا دیا ۔ جنائجہ آجبکٹ ہ اس کا مسے مشہوً ہے پرتھیں سے ہان اور ہ کی فیاضیار جس کی بداد انی مثا**ل ہی۔** ا سکے بعد پھر ما وشاہ نے نواب کا بحل سے شادی کی ۔ اس کی حاکر ہوت اڑی تقى - اسى كے ساتھ جھ مزار ما مبوار تھى جىسے حرح كو ملتے تھے -ان سکّیات کا حال سنرمایک ایک بینع لیڈی ہے بکھا ہی جسکو با دشاہ کی سالگریہ وقع رمچاكے بيرحالے كاشرت عال موگياتھا۔ وہ اس طرح مكہتى ہے۔ موجوده بادشاه كى سكات نهايت من بها عبوس يهنم موئے تقيل وراب معلوم ہوّا تھا کہ وہ الف لیلہ کی بربا*ں ہیں ۔ بے سٹ لیّن میں سے ایک* ڈلاج میں اسقی<sup>ر</sup> خوبصرت مى كداييني وسى ملبوس من مجع الدرخ كوياد دالا في تمي - بس ك مندوستان وريورب مين كول مين خوله بوت عورت نهيد كمي السكاعضامنا. تے۔ اور کہا تھیں ورملکیں توہیں نے دمکھی ہی نہیں۔ یہ یا دشا ہ کی ٹری جاہری گم ہی اس کی شا دی موٹے ابھی کیا ، مواہی عمر کھی س کی صرف جود ہ سال کی ہو۔ پیچیو<sup>لی</sup> مخلوق الم ترياد البي حيو شعيو شاركمتي كو ادربت زياده مجول درست ميلي سے اس کی صوّت استدر موننی محکم مستحق می سر فرانینه موحاد کے اسکالباس الکل زربن ورقرفري زربعت كاتفاء ادرائسكه بالمبش قهميت موتيوں سے كند صبوتے جس كى الريل ميك دوش برائك ربي تنسيل وَ أَسْكِ احْرِسْ كِ گُومِرْ تَاسْجُ ارسِوَاتِهَا

اور چارلس وم کی طیح اسکے ہال گھؤگر والے تھے ۔ اس کی حکیتی مہو کی بیٹیا نی برایکھنے كا زيورتها جو للكتابعي تقا ا ورأس مين شب ثبر بيموتي ا ورگرا نهها جوام است أل رمرد وغیرہ کے جڑے مونے تھے ۔ اُسکے اور ایک بہتی طرہ لگا ہوا تھاجسیں موتیدں کی رطین کلکر سرکو مزین کرتی مقیس - است کے کا نون میں بھاری بھاری مونے کے باتے بیٹر ہوئے تھے جس میں ٹرے ٹرے موتی اور مبنی فیمیت جوام رات جڑے ہوئے تھے ناک میں بھی کی سکے ایک تقدیقی جس میں جوام ات اورا یک گول ورٹرا گو مرشام لو برابوقا - اورنوبصوت مرع روغيره كيسم سے اسقدرزيورات كوه شاري نیں سکتے اُسکے کبرے کی اینیں ہت بہت الری الری اللہ الکی کمنیوں کے يا سكفكي مولى تقيس - اسكالها س ايك بهت براساية تعاجو تكي تك ك تتم مومّا قعا اورلها يت جسبت تقاجب جلبتي تى توكئ عورتين أسك يا نجامے كے مانتے أعل حلتی عیں ۔ اور کئی لونڈیا ل<sup>ا</sup> سکے سیجیے اس غرمن سے گفری رستی قعیں کہ اُن تیج کی الایوں کو درست کرتی رہیں حورکت کیوقت اُسکے زربفت اورتاش اور اسکے دو میں کھی جاتی ہیں ، اس قون سے تمام میں شاحسد کرتی ہیں ۔ ہم نے بادشاہ کی دوسرى سكم بي ره عليا كوهي ديها . . . وه تاج محل يسه زياده سبين على ليكن مهندومه ستاني عورتيل مي كوزيا ده خوبصورت مجتى بين السكرم را يك يميريكا تاج تعاجس مجع اسرات كي ايك كلفي ملي مولي هي - يه ايك يويين موداً كركي الأكتابي جوبادشاه كوالكريزي شرهاتيه عقر الكريزي فارسي اورسندوست في مل كولير مهارت عالى تى- يم نے اس سے يوجها كركيا تم يرك كے ساتھ زمانے مي رسنالېدندكرتى مبو- أس يف مالايا-الكن مرت مفهوم معلوم مبوتي تقي - شامر يع عم سولول كا تعما - مم اسك بعيد ملك زوانسر الله على منت كئ - أس سكم كالطنت ميس مرست بدالسكل تري كونكروه ولي عريدكي مان ي اور كيت مي كرما دشاه مر

## اسکاایسارعٹِ داہیے کہ وہ کبھی بھی سکو گوشمالی ہی دیدیتی ہے۔

## قره الين

مهلی نام رزین ناج ہو جاجی ملا محصالح فروینی کی بیٹی تھی جو ایران کے نامور علی رخوا فاندان کا ایک معزز رکن تھا۔ اسکا زمانہ نہیویں صدی علیسوی کے ادائل سے تعلق کھتا ہو۔ ملاصالح ایک مشہر و فقیہ تھا اورا سکے گھرالے کے لوگ بٹیے بٹے عالم و فاضل تھے۔ اس کا بھائی جاجی ملا محد تھی وقر ہو گہتین کا چھائی قروین کا مجہد تھا۔ جس کی غرت و فظمت کا سکہ چا وظو الک میں کھیں ایسانہ میں ایک ایسے فائدان میں بیدا موئی جب کا گھر بھر عالم و فاضل تھا۔ د میں موابعت کی تھیں۔ اس کی عالی فائدانی نے بہایت فیاضی سے اس فاتون کے د ماغ میں و و بعت کی تھیں۔ اس کی عالی فائدانی نے بھی اس کی ترقیات میں ہمبت کچھے عرفہ وی ۔

ر لینے اوراپنی راہے دینے کا ضرورموقع دیتے ۔ اسکے نفیس وریا کیزہ دِلائل ہنا ہت ت کی گئاہوں سے دیکھے جاتے اور بجانے خو داسقد رمٹن ظیر موتے کہ پھرکسی تسم حصول علم وفضل مدل من كه ان تھاك كوششور كا نيك فالل تعريف ميتي بهرت حبار رآ ، ی عرصہ میں اسنے وہ حیرت انگیز تر تی کی که اُسکے خدا وا دھسُن ورعصمت ُحیا کے ساتھ *ی کالمی واقعیت اور قامبیت میدونیا لی کاشهره تمام شهر قروین مین بهوگیا - اور بیخا*ندان <mark>ک</mark>ی زاج اورشهرقزوین کی مائیراز وافتخار مجھی حلیے لگی ۔ سبج بیسج که <del>فرہ بعین</del> مذصرف لینے خاندا وراینے ماک کی موجب فتحاسمجھی کیا ہے گابل ہی۔ بلکہ پیسین ۔ باحیا عصمت مّار عالم وفضل فاتون تامي عورات وات كيدي مايه مارخ فركي وروحبه تفاخ ابح- اورصرف تنامي ٔ مکه بنی فوع انسان کواس مغرز بی بی کی برگزیده ذات پر مخرونا زیر -اسی زمانہ میں قرۃ لعین کی شا دی ملاّمحہ سے جوجاجی الامحہ تقی کا بیٹیا اور قرۃ لعین کا ئېراغها ئى تقا بېونى - ئىكن نسوس كەاس بايمى مناكحت كالخام اچھانئىس مواجسكا <sup>د</sup>و ك آگے آئے گا۔ قرہ ہیں کے علی شاخل بستورشی عوش فروش کے ساتھ جاری تھے اور وہم ہر يتغرق رشي بقي - ملكاب نرسها وعلم لمدرس س كي تحسي بهت يح هی ۔ نگین اِسامس کی زندگی میں بہت ٹراتغیروا قعیمیے کوتھا ۔ اورایک عظیم الثان لقلاب حکاتھا۔ بغیر نوں مرا سے خبرلی کہ ایک نوجوان شیراری مرزاعلی محد۔ ت کا دعویٰ کیا ہے اور ایک امنو ہ کثیراً سکا پیروموگیا ہے۔ <u>اسنے کھی مرزاعلی محمد سے ب</u>

ا پنالقب ماب فتیار کیا تھا سلسائہ خطاو کتابت قائم کیا اور جیندی روز کی خطاو کتاب کیے بعد باب کی تعلیم کو سیتے ول سے قبول کرلیا۔ اور صرف قبول ہی نئیس کیا بلکراس کی شاعت ا

سديرنغ كومشش شروع كردى - بهانتك كريبي غوض سے اس ور کھتر کھل ارسے وصل ہے وعظ کہنے مکی۔ ہم سمجتے ہیں کربہاں نہایت اختصار سے یہان کر دینا کہ مزر احلی تحد باب کو اتھا ؟ نے مهدولیت کا دعویٰ کیسے کیا جو اس کی تعلیم کیا تھی ج خابی از تحب پی مہو گا۔ مزرا على محركا باب تجارت كالبيشركة ماتها اورايني وطن شيرا يس نهايت كا بمجھا ما اتھا . لیکن ظالم موت نے اسے اس کے مہلت مدی کہ اپنے اڑکے کی تعلیمہ تہ سکے سوقت مرحلینے اوراجانک سرے باپ کا سائہ عالحفت اُٹھ جانے سے م<del>زراعلی مح</del>کہ ن تھا اُس کے ماموں نے پرورش کی ۔ نہایت جا نکا ہی دلدہی سے ایکی ترمیت کے ، یہ شعور کو بہونچا مامول لے اس کے آبائی میشہ تجارت میں لیسے لگا دیا۔ بعیت کواس میشیا کے ساتھ کچہ بھی مناسبت زنقی اسیلیے وہ اس مرٹہایت بروکی فول رہنے کے بعد شیرار سے عیل کھڑا ہوا اور سیدھاکہ ملا ہونجا۔ ہما*ں عامی سد کاظر* کاجوشنج <del>احدامیا کی با</del>نی فرقہ شیخہ کے حالثین تھے ط<sub>ر</sub>ا شہر<del>ہ</del> ، درا شکے علم وُفعا کا ہرطرف حیرجا تھا۔ ا نکے درسوں میں شرک سولے کے لیے دُور وُ ور سے ﴾ آتے تھے ۔ اور بڑے بڑے عالم اس نامور بزرگ کے خوان علم کے زاّیخوار سے <u>، مزراعلی ج</u>م مِن الآفات عال کی اوراس الم متبحر کے شاگر دوں کے زمرہ میں نتا مل سوگیا بعد حاجی سید کاظم نے اس جان فائی سے رحلت کی او رمز راعلی محر کوست ان والبس جانا يرا.-عاجی مسید کا ظم کے شاگردا کے س تشویش میں تھے کہ کسے اس بزرگ سد کا ماشس بنائي - يدلوگ بهي تردد مين سركردان تقي اور مرحوم كاكولي قابل جاشيين بني ملاتها -انصر فرن میل تفاقاً ملا<del>قسین بشر</del>وی کوهو حاج<u>ی سید کا ظرکا</u> شاگر درمث بد تھا شرازها ما ٹرا ادر بهاں مرز<del>اعلی محد</del>ہے اُس کی ملاقات ہو کی سلسلہ گفتگو مل پنے اُستا دیے جانتین۔

نقرر کا ذکراً یا . <del>مزرا علی تحد</del>لے ملابشروی سے اُن تمام باتوں کولوچھیٹے کے بعد حوالے نى چابىيىل يىنے آب كواس عده كے ليے ميش كيا - اولاً تو اللَّابْسَروى كويرت بولى ے زمانہ میں م*زراعلی تحد کہ طامیں تھا اس* کی لیافت ٹھاستا<sup>ن</sup> ق عوی کے نبوت میں نبی ایک نئی تصنیف میش کی اور ہمیت ع<sub>ار</sub>گ سے م*لاکے* ل درتشفی نخش حواب د**ما تو ملا** کو اُس کی اس حیرت الگینر ترتی سریهایت ربتسلیم کرایا -اوراسینے رنفاکواس کی خبرکر دی چنجوں سئے ہاتھاق مزراعلی محمد کواپیے عرصه بعد مرزاعلی محدک مهد ومیت کا وی کیا او اختیار کرکے ایک نئی شریعیت تیار کی - اور ایک نی تعلیم تعبیلاے نگا دہ کہتا تھا کہ انسان کی ہوایٹ رہیری کے لیے مسٹیٹ ولی' کو ہمیشکری زکسی انسانی *ست* لول کرناٹرایو-اورویی صورنی*ں بغیر کہلائی ہیں حضرت* وم سے *کیکر حضرت مخ*کر آ پیغیمرگذرے میں کرچہ ہم انھیں خُدا عُدا تصورکرنے ہیں اوان کی صورتس می فتلہ ن في الحقيقة " وهسسا باستقى - اوْرْسْتِيتا دلْ مِي ان مُعْمَلُهُ مِي بولتى تمى - اسى طبع اسكه اخير فهو رحضرت فيركه ١٧٤٠ رس لغار مشارتا و مرزاعلی محد بانب میں علول کیا ہی اورائ سے ذریعہ سے بولتی ہی۔ یاسا دران طہوروں کی کوئی انتہا انہیں ج<sub>ے ق</sub>طع ہزطہ ریکے وقت آبیند ہ ظہور کی خبر **دی گئی س**ے ی طبع حضرت محرصلعم نے باکھے متعلق مسلمانوں کو آگا ہ کر دیا ہے اور یہ بشارت دی ہی کے کے بعدامام مهدی کنے والا ہی حضرت محصلعم کی شینیکول کے موافق الباسكانلو بروگیا اوروه مرزاعلی محدیات شیرازی می -مرزاعلی محمد لے اپنے دعویٰ رسالت کی صدافت کے

ہ جواب میں شین کی ۔ اسکا دعویٰ تما کرجہ طرح قرآن شریف محم<sup>و</sup> ہی۔ اسی طرح نیان باب کے دعوے کی صداقت کا کا ٹی ٹبوت ہی۔ اس کئی تعلیم نے جبکا بے نہایت ہی خصارے بیان کرکیا ہے۔ ملک میں ل حل بیداکروی - تمام ملک ہا تهلکہ مچ گیا ، اکثرا سکے رفقاا درسٹاگر داس سے بھر گئے اور مخالفت کرنے سکے یہانتک کہ لوگ سکے خون کے بیاسے ہو گئے اوراسے اوراسکے ساتھوں کو سخت ایدائس بیونجا نے لگے۔ قروس كالعجته رجاجي ملاحج رتقي اسكابهت شرا رنر دست مخالف تعا-ملاتقي كربهيري سے سنین احدا صال اوراس کے مقادین سے نفرت علی -اب جبکداس لے ہی زقہ کے ماب آ دمی کواتینی بڑے بڑے جرت<sup>ان</sup> نگیز دعو*ے کرتے مبوئے دیکھا* تواس کی دلی حقارت ورُنفرت میں وراضافہ مردکیا۔ بآپ کے خیالات کا وہ شخت مخالفت تھااوراُسکواورُ سک سالقيون كوكا فركتاتها-اكثراد قات ايسا ہوتا ہو کہ ایک لیے خاندان ہے۔ کے افراد کسی اس فقہ مانعا ایک نحت وتمن بهوتة مين ايك يساخص ميدا مهوتا بحروشي فيال كالهبت براحامي ورمو ئدمہوتا اسطح عاجی محرتقی کے خاندان میں جو باب درائس کی تعلیم کا بہت طرا دشمن اور با سوں اوّ شیخیوں سے سخت نفرت کرنے والاتھا قرۃ لعین میداہمو کی'۔ بالبيكا دعوس مهدوميت ورسالت كرسائك بهت بيلے عاجى ميد كالم كى زندكى یرق ہ ایک بارکر بلاگئی تقی ۔ جہاں اس نے اس عالم تبحرادرا سکے بٹے سٹرے شاگر دوسے ملاقات کی اوران لوگوں کے علمی محالس میں شرک<sub>ات</sub> مہوئی تھی ۔ <del>حاجی کا طرکے ات</del>ھال کے جہاں بزرگ کے شاگر داس تشویش ویریشانی میں تھے کہ کے اپنے اُسّا د کا جا قرار دیں ۔ قرق الیس نے عاجی کا طم کے شاگر درست پید ملاحسن شروی کومس سے کرمائی شنارا بی مبرگئ تقی خط لکھا کرمیٹے ہ اپنی تلاش میں کامیاب مبول ورکو کی مرشد کا ل کے

مردرمطلع كرس اسی اثنامیں <del>جب الابشروی</del> لے شیرار کا سفرکیا اور <del>میرزاعلی محمدے الا</del>فات کی اور سے اپنا بیرو مرشدا دراینے بڑرگ اُستا دکا جائشین تنایم کیا جسکا وکرا ویر مرد حکا ہی تواگسے ۔ وراً قرۃ لعین کوخیر کی کوٹس بزرگ کے ہم فتنظر تھے اور جس کی قلما ش میں سرگر دان تھے گئے پالیا۔ اس کے ساتھ ہی ملا<del>حس بشروی نے قرق لعبن</del> کا خطیاب کوشلایا حس ہے اس ع . غا تون کی لیا قت اور قابلیت علم ونصّل به مزیب کی و علی مورست دنجیب کی حبسکا است ط سے بنونی بیترحیا اتھا نہایت تعربیت کی اور ائسے اپنے سی اب بیت اس کیا۔ السكے بعد جب میرزاعلی تحدیدے مهد وبیت كا دعوی كیا اورصرف دعوی مهدیت كا پراکشفانہ کرکے اس سے بھی آگئے قدم ٹرھایا مینی رسالت کا دعوی کرینے لگا یُسوقتِ قرہ آپئی سے سلسلۂ خطوکنابت قائم مردحیکا تھا۔ قرق بعین نے اس نئی تعلیم اور نئی شریعیت مراح جا نبول کرلیا اوراس کی سی د لدا د ه اوراس کی شاعه بیا و ترویج میں نهایت جوش سے کوشاں ہوگئ ہم اوپر کلمہ آئے ہیں کہ اس نے آئی غوض سے گھرمارتک جیوڑا اوراس نئے مارس کے كھيلانے ميں ہمہ ترم ستعرق ہوگئي۔ ست بیلے دہ اس غرض سے کر ملا گئی ادر وہال بنی خدادا و فصاحت ادر لیا قریکے وه كريشى و كھلائے كەم ر د زاسكے لكح سننے كوا يك مجمع كثيرجمع مهوجا مّا ا در ر د زارز بهت ادگ س نئ تعلیم اور شریب کے دائرہ میں اخل ہوئے لگے علی ہے شہر بے حاکم کی توجه اس مر مدول کرانی ا در شکایت کی که په نوجوان عورت کر طامیس کفریجیلاری بر ا در این مصاحت خدادا داوراین صن دلاد بزسے شهر کے نوجوانوں کو درغلان کرگراه کر بری بی - گور بزے س كى كرفقارى كا حكوديديا - قرة لهين كوبيلے بى سے اس كى خرال كئى - اور و دو آى وقت ربلات بغدادر دانه موکئی ۔ بغداد مبنج كراولاً وه فتى سے مى اورا ين خيا لات نهايت عود كى سے بيان كيے ادر

یبابغداد آینے کامقص بھی طاہرکیا ہمفتی نے بغدا دکے گو پٹرسے اس کارہ می کی اور ہاتفاق میر طے پایاکہ اس کے باسے میں گویمنٹ سے اجازت کیجائے سیلطنت عم ے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ لہذ<del>ا قرہ لعی</del>ن کومجبوراً بصد ما یوسی بے نیل مرا م اس جوا نمرد پُرجوش خاتون نے ہمت نہ ہار کر ہمدان کا قصار کیا اور نہایت جوش و خروش سے اپنے مشن کوجاری رکھا۔ ہمدان میں بھی اسکے لکیجر بے انزین میں اورایک متفو جاعت كوس ميل كترريب برك عالم تق الي باليا-میرزاعلی محداس کی ن عام بے نظیران تھک کوششوں ورا نکے نتائج سے نهایت خوش مبوا - اور مباعبس کم فهم اورکوما ه اندنش بامبوں لے اس سے استفسار کیا آباا کہ عورت کااس طرح وعظ کرنااورکھلم کھٹا لکجر دیناا جھا ہی۔ توائس نے نہایت جوش سے اسکی تعربینا کی اوراسکو خباب طاہرہ کے مغزر لقسے ملقب فرمایا جنائج البک وہی نام سے بابدون مي ياد كي جاتي بو-ہمدان سے قروین دائیں کئے کے بعد قرہ کعین کوایک بیباٹراخیال بیدا ہواجست ا س جوانمردعورت کی اولوالعزی یهمت -جوش کو رحزات کاکسی قدریته حیا ام و اشک قصد کیا که طران جا کر محدث ه - شاه اران کو بالی نبالے - استحظیم الشان را ده سے و ه زّ دین سے دلران روانہ ہوگئی -المبی وہ طران میں منچی تقی کداس ات کی خ<u>رصا جی مح</u>صالح (قرہ آمیں کے باپ) کوموگئی۔اُسٹ فوراً ہمتے آدمی کھیجے ما**کہ قرہ اعین کورات ہی** لڑا اس ۔ یہ لوگ ٹری بی شکل سے اسے فروین والسلائے ۔ ہم اور سان کر چکے ہیں کہ قرقہ لعین کاخا مُدان فرقہ ہابیہ کاسخت مخالف اسلیے قرہ لعین کی ان کارر و امیوں نے اُسکے تامی خوش اقارب کوائ*س سے مرانگیے تا*کر ہا اُسکے عزبراس سے رکشنہ مو کئے اور وہ حواتبک اپنے خاندان کا گل سرب بھی کا نٹے کی طمع

خ لگی - بها نتک کهاش کواینے شوم<del>ر الاقح</del>د سے جواسکا چچ**ا**زا د بھا کی تھا قطع تق انفیر <sup>د</sup> نول میل کیا بیا داقعہ ہواجس سے <del>قرۃ لعین</del> کا قروین میں سنا دو پھر مو<sup>ک</sup> س کی تفصیل یوں پر کر حجرتہ دفزوین ملا محدثقی ۔ قرّہ کہیں کا جیاں شرعے ہی سے باب کا اوّ کی تعلیم کاسخت مفالف تھا۔ لیکن جباس کی پیاری مجتبی اورغوٹر بہوخود با سوں کے مردمیں شامل موکئی اور نہایت جوش سے زمیم ب باب کی شاعت میں سعی لبغ کرنے لگی تواسكے غصبہ كى كونئ انتها ندرىي -جب ه خيال كرما نقا كه خود أسكے خاندان كى ايك لائق فائق عالم اور فاضل خالونِ حوا*ئس کی انکھوں کا مارا ا* فرخا ندان کی *متراج تقی باپ کی تغلیم کوقبول کر*تی **ہج اورک**فروا کا <mark>ک</mark>ے بسیلا نے میں س کی تشریک غالب ہوگئی ہجر آؤوہ کیے سے اسر سوحانا نفا اور حب اسکوس کی غزارهان مبواد رهبتي كي خاردا د قابليت اورايا دنت كاخيال تاكريا ب اسكه خاندان كا الك من بها أبورمفت يا تقست جار طابح تو دنيا أس كي أنكهون من ماريك مهوجاتي اوروه نوں کے آنسور میان گتا - اس ک بخودی اورار ٹو ونسٹ گی ا درغفہ ی<sup>ے</sup> غصہ بیانتیک ترقی کگ رده عام طور بربارسا ورشيخ امنداها ئي برلسنت مسحينه لگا- با بي اس کي اس ليند پيروس عسفت را فروقت مو كئ اوراس كي قتل كي ورسي مو كئ -*سِمُنگِهُاءِ مِيلَ يُک وزموقع ما کرميرزاهما کح ح*نيتن ما راور ابيوں کی شرک<sup>ين</sup> قزوين یک سجیمیں ملا محالقی کوشل کر ڈوالا۔ اس حرم میں کئی اِلی ماغو د مہوئے اور قبل کیے گئے ۔ ميزاصلى قيدس سي بهاك كيا - ملاحمة ليه استي ماسكة شار كالأنام قرة المين لكايا - اس سي و ه گرفتا رکرل کمی میکن تحقیقات میش و ساز مرجیح اور باکل تخطیا نابت مبولی اور را کر دی کمی اس ازام سے بری مونے نے بعداسے قروین میں سانا ممن علوم مولے نگا اسلیہ اُسے اسپے بیارے وطن کو تھپوٹرنے برآمادہ م *و کرخراسان کا قصد کی*ا۔

خ آسان مین چندروز رسینے کے بعد وہ برشت کی اور وہاں سے مازندران یئے زمرب کی ترویج واشاعت کا جوش کسے ایک حکمہ دم نہیں لینے دیا تھاا ور جن عکم میں ساكرينهٔ والى مخالفتير لُـسے تڤير بنے ننبن تتی تڤيں ' بانخصر و کمجه دن ا . روزاس قصسهم گذارتی اور وعظ کرتی بھرتی تھی کہ تھنیں د نوب میں شاہی فوج او ہا ہو ی اُرانی منٹرمع ہوئی ۔ اس نے دوران جنگ میں لوّر میں ہنا پ ندکیا ادراڑا کی کے ختا کا بننك كخرتم بوك كح بعد تفرك باستشارول لي لسي مكام كے سپردكر ديا جيمول قرة العين كوما رخه طران مبحدما وايك تت وه لمي تعاهبكه وه ايك غليم الثان إف سے طران حلی تنی اورانسکے باب الے بہزار منٹ سماجت والیس مُلا یا تھا۔ اُسوَّفْت وہ آزا دیمی کسکن اب ، ہی ما دشاہ مرحوم کے فرزند شاہ ناصرالدین قاعار کے درمار میں کیب قدیدی ورمجرم کی نیت سے بار بخر شاہی گاڑوک حراست میں بنیٹی آئی ۔ ڻا ه ايران کواس کي حالت نار پررهم اورائس ڪي حسنُ جال پرترس آيا- لهذا لئينے ے جال صوری دمعنوی سے آراستہ دیبر ہستہ خاتون کوہبت پیا روہدر دی کی گاہو<del>ت</del> ديكه كرفرها ياكه مجيحه اس كى صوّت بهلى معلوم بهوتى بح ساست جبورٌ دو ليكن حونكه إسول اوس شامی انواج میں ڈائی ہوکرکو کی زیادہ دن *نٹنیں گذرے تھے اسلیے احتیا طاُق<sub>ر</sub>ۃ لعبری آ*ر شهرهی خان کلانترکی مفالحت میں کھی گئی۔ اورا گیا عرصہ نک وہیں رہی۔ وہ بیال سخت تیدیں دیمتی بلکہ اکثرا بی فتلف طرفتوں سے اس سے طنے رہتے تھے۔ وه بهال مجى لينے كام سے غافل بنعي رہتي تھى اوراكٹراو قات جب كھى شهر كى عور متى کو توا*ل کے گر مل کمی ت*قریب ی<sup>وش</sup>ن میں حمع ہویتں ۔ <del>قرّۃ کعی</del>ن کمینی ٹرِ روز قصیح تقریر شر**و** ردتی اور سعیوں کواپنی طرت متوجه کرلیتی ۔ اسکا وعط ایسا دیجسٹ وراس کا لکح ایسا لکستا ہوںاکہ قام سامعین سرمحویت کا عالم طاری مبوحاتا۔ حداے تعالیٰ نے اُس کے بیار

ہ طاقت اورز ورعنایت فرما ہاتھا کرچنتائے ، مکیر دیتی حاضرین پینے آیے کوٹھی کھو برا فسوس *اُسے بہاں ہی قرار نہ ملا اور حیین سے مذرہ سکی* ۔ الفيس دنوں میں کے بہایت خوفناک واقعہ بیش کے بیجس سے باسور کے مصیتہ اُسٹا جھاگئی۔ تمام ملک پران میں ایک تہلکہ جمج گیا۔ با بیو*ں کے مصائب* کی کوئی انتها ر رہی۔ اس فرقہ کے سررایک بڑی آفت آئی اور بابیوں کی بربادی کے آثار نظر آنے ، - اس فسوستناك حاوله كالزيها نتك بينجاكه بالى مبوناسخت مرم بمجها حال لكا -وہ ہوش رہاسانخہ یہ قاکہ مل<sup>ے ہ</sup>اء میں ۱۵۔ اگست اتوار کے روز صبح کے وقت ٹا <del>ہ ناصرالدین حواسوقت ٹیا وران میں جو</del>کو <del>ہ البرز</del>کے دامن میں اقع بئ فروکش تھے ٹیکار سے گھوڑے پرسوار ہامر بکلے ۔ تھوڑی دورجانے کے بعد تین شخص عرضی ہے کے سے شاہ کے پاس آئے اور قریب ٹیکرا کی ہتول علایا جوخالی گیا۔ دوسرے لے شا وموصوف کو گھوڑے پر سے نیچے گرا دیا اورجا ہٹا تھا کہ گلا کا ط ڈوالے کہ شاہی ملا زمین بنج رئيرتى سے قاتل سى كاسرارا ديا اور بادشا ه كوموت كے مُنه سے حِمْراليا جس نے شاه رَمِينَ مِيے ماراتھااور تتل کيا چا ہتا تھا وہ فت<del>ح التّٰد ما</del>تي تھا اسليے فوراً احكام حاري كيے کئے کہ تمام ہائی گرفتا رکر لیے جامئر *ا وراس فرقہ اوراس خیال کے قبت نے* آدمی کیا مرداؤ درت کیا بچے اور کیا بوڑھے بلاا تیا زسب مکدم گرفتار کرلیے گئے ۔ اب یہ قرار پا اکہ ان ہیں سے جواس خیال سے تائب ہوجائے اور ہائے لعنت سیح وه حیور دیاجائے ۔اور حواب اکرلے میں بیٹرین کرے و وہلا درنگ ملوار کے گھا چے تَّار دیاجائے ۔ ان قیدلوں میں خود مالے در ماہوں کے ٹریے بڑے میشواموھ وستے لئکے امَتِ ٱلام كَي كُولَيُ حدنهيس ربي لتى طِرح طرح كَي كليفين في يا تي تقيس سنة بيا اواد كُروه بخنده مي<u>ن</u>ياني **گوارا کررېاتھا .ليک اُنکے استقلال من درّه بحرفرق برّا ما تھا۔ وہ لينے فيالا** برثابت قدم مصے ۔ وہ اس طرح مرنے کو قابل فحر سمجتے تھے اور پول بنی عزیز زندگی منقطع

بے ا ورحان شیر*س سے ہاتھ د موت میں انھی*ں درا ور لغ مذتھا بیجاری قرة الیس می اس از سے مجینیت ایک پرجوش بالی موسے کے بیج نہ سکی -ا دریا ہوں کے بڑیے بڑیے علیا رکے ساتھ اسے بھی مندرجہ بالاغوض کے لیے دریا پٹنا ہم میرح ضربونا برًا ۔جب <u>محدخال کلانترکو قرة امین کے می</u>شکریلے کاحکم میوا و ہنوش خوتر لینے گھرآ یا اور <del>قرۃ تعین</del> سے کہنے لگا کہ اب تہاری رہائی کا رہا نہ آہنٹیا ۔کل صبح کوتم در بآ ہی میں لینے ندمہیئے بسرو ُوں کے ساتھ میش کی جائو گئی ۔ اور تم سے صرف یہ سوال نْهِكَا كَدَكِياتُم ما بي سرد- اسپر صرف تھا ہے '' نہنین' كهد بینے سے تھیں حصور ویا جائیگا اور ىدىينىيى كولى نقصان سول ساسرفائد ، كے نہیں ہوگا -<del>قرة احین</del> بے نهایت متاس<del>ے</del> جواب دیا کہیں تھتی ہوں کر کا کا دن مجھے اس *سے* بھی زیادہ مبارک ورنیک مہوگا جیسا کہ تم سمجھتے مہو ۔ کیونکہ کل مجھے اسی اس صداقت کا تبو ئینے کا ہتسری قع ملیگا جو ہا ہے کی طرف ہے میرے دل میں عبکو ہ انگن ہج ۔میں ضمیر کی راد کھ ے ہو ٹرک کرنانہیں جا ہتی ۔ میں موت سے نہیں ڈر آل ملکہ <u>جمعے ار</u> مزنا دل سے *بسید ہی۔ اگرمیں ضمیر کے خلا*ٹ کام کروں اور محصار*ی را*ے برعمل کرو معو<sup>ر</sup> نیج جا 'دُنگی ۔لیکن مجھے یرمنظور بنیں ۔ مجھے منظور کی کرضمپر کی آزادی قائم رکھنے کے لیکے پنی قیمتی اور عزرزندگی قربان کر د**وں -** اوراس کے بحال رکھنے کے لیے اپنی **گرا ں**ت جان نٹا رکر دوں ۔ نیکن مجھے برہرگر منظور نہیں کہ انسپنے ایمان کے خلاف کو ٹی کام کر**ہ** محدخان نے بہتیراسمھا یا لیکن اس کی ایک پیٹ منا گئی اور وہ اولوالعزم عورت اپنے خيال رزيابت قدم ري-دومراروزا یا اورقرہ لیس محدخال کے ہاں سے اُس تم رسیدہ گروہ پین کا جس کے ساتھ وہ دربارشاہی میں بیٹ مہدئی وہاں اُس سے دہی سوال کیا گیا کہ کیا وہ بی ہو۔ اسکا<del>قرۃ لعین نے نہایت ب</del>یا کا مذوبی جوابْ یاحدوہ <del>محد خا</del>ل کلانتر کو توال ش

ے ایک روز قبل کر حک تھی اور نہایت فصاحت اور عمر گی سے اپنے عقار تھی سار . ا *سکے ساتھ ہی اُس نے اس نے اُرب*ب کی خوساں سان کرنی شروع کیں ۔اس کی قدر اِتّ فصاحت جوش زن مهولیًا ور دربارمیل کیب سکته کا عالم طاری مبوکبا -ا سکا *نگوایک س* فصاحت وبلاغت تقاجوبرثيب زورشورس بجاختيا رأكمزاجلاآنا تقا يحبس مبرم چھا ماہوا تھا اورسب لوگ ساکت تھے ۔ اس کی تقرر کے ضم ہونے کے بعد ہی تھوٹری دیر کا بی حالت رہی ۔ افر کارہنایت فسوس بنج کے ساتھ مجبوراً اس کے قتل کا فقوی دیا گیا۔ بعضوں کا خیال ہو کہ وہ جلاکا لَّئُى ۔ لَيكن درحقيقت اُسكا گلا گھونٹ كرائس كى لاش <u>آغ املیٰ تى</u> كے اندھے كنوئيں مس ة الدى كى اور اوبرى سى سى تقرير ديت كئ -یول س لائق ہوسٹ یا ریشاہت قدم اورخوبصرت خاتون کی زندگی کا خاتمہ ہوا گھ اس کی موت نهایت ہیٹناک تھی مگروہ اپنی اس بها درا ندموت سے دنیا کوایک علیٰ درجہ کی شجاعت جوا مردی کا نمونه و کھلاگئی۔اس کی ہی افسوسال موسطے اسکے نصائل پر و يُ بر ده نهير قرالا ملكه اُس سے اس كى غطمت! ورغرت ا درھى دوبالا ہوكئى ۔ اس مغرز اور فحربنی نوع انسان خانون کی قاملیت اورخوبی کی دنیا مین ناشیریا د گار رہیگی ۔ اورا حواز ؟ عورت كانام بمبيث فراع فلمريح سالقه لياحا ئيكا - لوگ اس كى بمت استقلال اوراس كى یا قت و قاملیت کے نباخواں رہیں گے اورا سکے کارنا موں کو دکھ کر وہ دکرنگے ۔ فطرت سے ف<mark>رۃ ک</mark>یس کو نهایت فیاضی سے حہاں جمال صوری دمعنوی سے برطح آرہ۔ تدفرہ ما تھااور بے نظیرقابلیت کیا قت ۔ برگز مدہ صفات ۔ بڑی بڑی خوب عنابيت فرما أي تقيرق إلى بصر شاء اله طبيعت هي عطا فرما تي يتي لينجي ليكر بي اسكا كلام بالکل ملف مہو گیا - ہم ذیل میں اس کی متین غزلیں <sup>درج</sup> کرتے ہیں یہ جوہنرار کوٹ ش الله آنين-

| وهوهنا                                                                             |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| بهمه عاشقان شكسته ل كدر بهنجان ولا                                                 | جدبات شوقك كبحت بسبلاسل لغم والبلا                           |
| القداشقام كبييفه فلقدر صيت بارهنا                                                  | اگرآن صنم زسررستم بے کشتن من بگیاه                           |
| واذارُايت جاله طلعالقب حركاما                                                      | سحرآن گارست مگرم قدمے نها ده بربسترم                         |
| شده افئهم ختن شره کا فرے ہم خطا                                                    | رْجِوْرُلفْ غالبيهارا و مَنْجِحِيثُمْ فُمْتُ مُنْهَ عَارُا   |
| حيكنم كه كافرجا حدى زخلوص نيت صفيا                                                 | توکه غا غ <i>ل زمی شا ہدی ہے م</i> ردعا کرزا ہد <sup>ی</sup> |
| ہمہ غریب کرمطلقی زنقیرفارغ بے بوا                                                  | براد زلف معلق بے سپ زین مغرقی                                |
| اگرآن وشهت تو دینوری گرایس بترواند                                                 | وَ مَاكُ مِا هِ سَكَنْدِرِي مِنْ رَسِمِ وَرَاهِ قَالْمُدُرِي |
|                                                                                    | المُدْرِ زُمْسْرِ لِي الْوَمِنِ ۗ                            |
| ا فاقد ملبنت بما تشا                                                               | فاذا نعلت بثل ذ                                              |
| <i>y</i> ,                                                                         |                                                              |
| زچەروالست ركم نازنى رن كرى بىل                                                     | لعات وجهك شرقت شعاع طلعتك عثلا                               |
| بهمة خيم بنه و مدر د لم سبغ موشم ملا<br>بنشاط وقه قدست د فرو كه اناله شهيد مكر ملا | بجواب طبل الست تورولاچه کوس ملازدند                          |
|                                                                                    | منعشق آن مرغوبر وكه چوز دصد ليے بلابرق                       |
| فیٹے اپے ہرولا و کے علی محب لجلا                                                   | چو <i>ت نیدنالا مرگ من بیماندسته دیرک</i> ن                  |
| فنككته و د ككت متدكد كأمت زازلا                                                    | چەت دەكە آتش جىرتے ئزنم بقار طورل                            |
| رسداي صفير مهينے كە كروەغزود بسلا                                                  | بي خوان دعوت عشق اومم شرنط كروسا                             |
| توكه فلس سئ حيرتي چه زني زبجروجود دم                                               |                                                              |
| توگه فلس مئے حیرتی چرنی زیجر دم<br>بنشیں جو طاهر دمبرم ابناؤ وش نهتا کا            |                                                              |
| <i>J</i> ,                                                                         |                                                              |
|                                                                                    |                                                              |

سترج دیم غم ترانکته به نکته مو بهو خانه بخانه در بدر کوچب بر بکود به کو غرچه غرجب برگل بگل لاله بدلاله بو به لو بخیه به بخیه شخ به نخ رشند به برشته پود بود د حله بدجاریم به یم شیمه به شیمه حجر برجو گر شبوافت رم نظر دیده بریده رو بر د از به دیدن رخت همچوصبافت ده م دور د بان تنگ توعارض عنبرین خطت مهر ترا ول حزیں فیست بم قباش حاب ممیر و داز فراق توخونِ دل از دو دیده م

در دل خویش طاه *م کشت ندید جزو* فا صغحه م*صفحت الابه لایر* ده بهرر ده توم تو

عزالناب

غزیالنسارنهایت لائق عقلمن و عالی د طاغ بی بی تقیس - قرآن مجید باعثی کسیتفدفار برهی مورک تعیس - عربی خط لکوسکتی تقیس بسیکن بول بهت کم سکتی تئیس - اینی نواسیوں اور بوتیوں کو اکفوں نے خود قرآن مجیداور معنے وغیرہ بڑھائے - اور پیفن کو تھوڑی سی فارسی کھی

رُصاً ئی ۔جب کو ئی بچیرائن کوسبق سُنا تاتھا۔ یا مطالعَدائن کے پاس مبٹھے کر دیکھتا تھا تو وہ تین سو لی لڑیں جوایک نکڑی میں نبدھی مہوتی تھیں ۔ اپنے باس کے لیتی تقلیں ۔ اگر تیروہ خفا تواکٹر ہوتی

تقیس لیکن کتمبی دارتی ند تھیں ۔

ان كا دستو رخواكر جوكچه گهرمین آیا . روپید بلیسید به گاؤں كایا دہیات كاغلمه مكانول كا كراید - قلعه كی شخواه . باغول كامپیوه وعیٰره بسب میں سے مجساب بیخ فیصدی محے خدا كے نام م ملئحده كرتی تقیں - اورانی مهنول . بھانجیوں غرضكه كُل كنبے بیزاكید تقی كر آج طرح بانج فیصد

ہ حساسے خداکی راہ ہر دماکریں جسقدر روپریس طرح مع ہونا تھا اس سے غریب دہ عومعاش سے تنگ ہو تی تقیں ۔ امراد کرتی تقیں ۔ حوان اطامیوں ویلیو ،عور لوں کے کاح ر آئیمیں ۔ اورمفلس غربیب خاندانوں کی حواط کیاں جوان مرتی تفسیل ورموہ موما تی تھیں کی دوسرائكاح كريے كيفيحت كرتى-غریب شتہ داروں کے گھرجاتیں ۔ اونیفیہ طور پر مکسی حیلہ سے اُن کی ، دا د کریس ت ہرارالیسے بھی تھے بیٹھوں نے اسی عوراوں سے شادی کی بھی جنسے انالوگ معیو سمجتے تھے ۔ گراُن کا تول تھا ۔ کہ عکم خدا سے صلہ رحم سب پہ مقدم ہی۔ وہ خو داُن کے مگر حاسمی ن كى ولاد كى سائىشىلىت سى شِيْلَ مِن الْمَاسِينَ مَا تَعْمَ سَاتُهُ سَلُوكَ كُرُمِّينِ -تنويذ كنازي اورجها رميونك بندرونيان بسنت دغيره برأن كوباكل عقا دنس تعا بلکہ وہ اسپراماین رکھناں ترک اور خدایرایان رکھنے کے باکل خلاف مجمتی تھیں۔ رکھنوں کے ھی کوئی منت یا نذر ونیا زکسی کے لیے نئیں مانی ۔ اور نگھی تاریخوں یا ونوں کی سعا دت نحوست پراغتقا در کها. بهی سبب تفاکه وه شاه غل<del>ام علی صاحب</del> کی مربد **ت**لیس. با وجو دیکه اُن کاتمام خاندان <del>شاه عبدالعزیر صاحب</del> کا مرمد تھا۔ انکے ہاں تعوید کندو جرحاتها - ليكن شاه علام على صاحب الراس م كاجرجا بالكل شيس تما جب كوني أسك یاس صاحبت لیجا آبا تووہ دعا کے لیے ہاتاً کٹھاتے اورسب حاصرین سے کہتے " د عاکرو غدااس كى حاجت لورى كري<sup>2</sup>" يى عقيده غ<u>ز الن</u>سار كابفي تتحكم تها -ایک مرحونهایت صبروست قلال کا اُنے ظہور میں گیا دجس کسے معلوم ہوتا ہے کہ بیا بارمشتقل مزاج وفرمت تخصلت بی لیقیں) وہ نہایت ہی عربی ۔ اور مب فی الحماس كى نظيرال على بو-مسيد حجد خال محراب معط نے سنیٹر اُرٹین رس کی عرس تقال کیا۔ وہ مِانْهِ بِمارِی مبرسیم بیشهٔ نکے یا س مبطی رستی تھیں۔ آخرایک ن وقت صبحُ انخاانتقال پنتو

لوگ گریہ وزاری کرنے نگئے ۔ بتو رنج والم اُن کو بہوا ہو گا ظاہرت ۔ ی کونہوا ہوگا ۔ بے اختیاران کی انکھول سے اٹنک جاری تھے ۔ کہ اُسی الت میں وں نے کہا ۔" کہ خدا کی مرضی" ا وراُٹھ کر دھنوکیا ا ورنما زفجرا دا کی ۔اشراق کہ اتفاق سے انکے کسی رمنت دار کی اٹاک کی شاد می ہمی زماند میں طہر حکی تھی۔ سامان شادی کام وگیاتھا - کہ میرحا دیڑ گذرا - موافق دستور کے اُکن کو گوب نے شا دی متری لرنی جاہی ۔ لیکن حب<sup>ق</sup> کفوں نے شنا توقییرے دن میٹے کے انتقال کے اوا سیسخت ے اُسکے گھر گئیں ۔ اور کہا ک<sup>رو</sup> میں شادی میں گئیموں - کیونکہ میں وات ٹرمادہ کھنے کا حکم نہیں ہے۔ شادی کے ملتوی کرنے سے متہا راٹرا نقصان موکی جوامرخدا ورتها وه توهموگها و اب شادی کومبرگز ملتوی مت کرو مین خود تها اے کو شادی نی مېون - اورشادي کي اجازت دېټي مېون - تواور کونی کيا که پهکتابي ؛ اگران ہا توں برغور کیا جائے ۔ تومعلوم ہوسکتا ہم ۔ کرعز رالنسا رکسقدر عالی دماغ ۔ بیٹے برجس کی اُس نے ترمیت کی موکیسا ازرٹر تاہی۔ *پر که این نیک* بی لی کواخیر عمر مس تکلیف میرونجی وه رمانه غدر مس لوگو<del>ن</del> ا دس شرک ہو مگے انگر بڑائ کو کھ نہیں کہنے کے لولقین کامل تھا کر'' انگرمز کے اُسکے حضوں نے فیا دکیا ہے کسے رکہ تکلیف ازمانه فتح دملی قرب مهوا . اورکشمیری در وازه فتح مهوگها \_س ا ہر چلے گئے ۔ لیکن وہ ہی تقین *بر ک*دا نگریز لے گناموں کوٹٹیس شانے کے مع<sub>ا</sub>ینی ہم<sup>تے</sup> جونا منا تقیس اینے گھرہے نہیں تکلیس - گرافسوس *کن کا خی*ال غلط بھلا ۔ اورجب <sup>دہ</sup>لی

تح مبو ٹی توسسیاہی گھروں میں گفس آئے۔ تما م گھرلوٹ لیا۔ وہ معاینی بہن کے گھر کا چھوڑ کراس کوٹھری میں علی آمیر جس میں زیبا لاوارت ٹرجیا رسی گئی۔ آٹھ وس<sup>و</sup> ل طور اس وصدمیں سرت د دومیڑھ میں گئے تھے ۔میرٹھ سے دہی ہنچے اورا کے پاس کئے ۔ اُسوقت تین ون سے اُسکے ماس کھانے کو کچے نہیں تھا۔ دوون سے پانی ہی موج یکا تھا۔ اور بہت تکلیمنا تھی۔ سرب منصفی بیں کر میں نے کوٹھری کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور آوا : دبی ۔ اُنھوں نے درواڑہ کھولا۔ پہلا لفظ جوائن کی زبان سے تکلایہ تھاکہ 'ہیں تم ہیام میں نے کہا کہ آپ خاطرجمع رکھیے۔ مجھے کوئی ننیں اربکا۔ میرہے اِس سطا کول آ چھیاں ہیں ۔میں ابھی قلعہ کے انگریزوں اور دتی کے گورنرسے ملکرا یا موں ' انکی طانیت ہوئی اورمعادم مواکه و وون ملی فی مطلق نئیس ما ہی۔ میں یا بی کی ملاش کو کلا میا فی اُس طرف کمیس نہیں ملا۔ ناجار قلعہ سے ایک صاحی یا نی کی لیکر گھرگیا ۔ اپنی والدہ اورخالہ کو تھوڑا تھوڑرا يانى يىنى كوديا - أنهول نے خدا كافتكرك -اب میں گھرسے تکلاکہ سواری کا ہندوںست کروں میرٹھ لیجائے لیے۔ ساسے شہرمیں با وجو دیکہ حکام نے بھی کے حکام جاری ہے۔ بین کیں سداری نیس ملی ۔ اُنٹر کا اِحکام قلعہ نے اجازت دی کہ شکرم جوسر کاری ڈاک کیکرمیر لی کوجاتی ہو۔ مجھ کو دیدی جائے۔ ن شكرم ليكر گھريراً يا \_ اپني والده اورخاله كوائس سي شھاكرلايا -اس تخلیف سے ان کوصفرا کی نهامیت شدت موگئی جود دایا غذا دی جاتی تھی. تے مہوجا تی تھتی ۔ اخر کاراسی مرض میں مکم رسع الثانی سمٹ ٹارسجری مطابق ع<sup>ی م</sup>اء کے مقام ميرگرائفدن يخاشقال ي -غ نزالنيار مگم صاحبه کی چیدنصبخیس

َلِهِ وَكُهِ بِهِا رَيْ مِن علل ج كرنا دوا دينا صرف ايك حيله بحريثه فعا فييني والاخدابي - أكَّروا اور حکیموں کے علاج سے لوگ مراند کرتے توسب لوگ خدا کو میول جاتے ۔ المراع الراسية الرام يوجف سے الم الح الوكيا ل سيلاكي باري سے نام تے تو تام فنا ي أن كي حاكوف الحامًا كافر بوجاتى -اد من اندرونیا زنعوید گذاکرا، خدایرایان رکھے کے خلاف بو-الم - مرمات میں خداسے دعا کرنی چاہیے ۔ وہی حوجا میگا کر کیا ۔ کا مصببیں جوانسالوں برپڑتی ہیں ۔اُن میں ہی خدا کی کھے حکمت ہوتی ہی ۔لیکن ندے أم حكمت كرينس سمجھ سكتے۔ ٧٠ - زمانه كانچه اعتبار بنيس ېې كېمې كېږېږ - او ركېمي كچږېږ د بس يې عادت ركهو كه برعالت میر اُسکونیا ه سکو-حهال دوستي مي اسكولوراكرناچا سبير بيقهارا فرهن مي - أس وست كورك کا پوراکرٹا اُسکا فرض ہی۔ تم دوسر سے خص کے فرض کے اداکر نے کے دمہ دارمت ه بیمستو**رانیا فرخن** داکراها شیه - اس سے تم کوکیا - که دوسرانمی اینا فرخل داک<del>رتا</del> يانهين - جانب وه دوست بالثاتي سه "ش آئے آد ترمت أسكے ساتھ بے النقا م- أَرُكسي ن ايك فعه تها سے ساتھ نيكي كى - اور كيور رُرائي كرسے - يا دو د فعد بعلائي کی مبود- اور دو د فعد برائ کرے - کوتم کوآزرد و نهونا جا بنیے کیونکدایک فعد کی تکی اور ایک دفعه کی تعلائی - یا دو دفعه کی نیکی اور د و دفعه کی بُرا ئی برا سرمبوگی ۔ گرنیکی این چیز ہو کہ اس کے بعد نیکی کرنے والا کیسی ہی ٹرائی کرنے ۔ اس کی نیکی کے احسان کو کھلایا انتیں جاسکتا ۔

ا کے والدنواب نظر محد خاں ہوج وزیر محد خاں کے بلٹے تھے باس مالہ حرمین وہ بھویال کے رئیس مہوئے تواُنھوں نے نواب غو<del>ت محیرفا</del>ں کی مبٹی قا<u>ر ب</u>یگرے شادى كى يستعلاه ميں المكے بطن سے سكندرسكم بيدا ہوئيں -ابھی یہ دوسال کی بھی ٹئیں مبولی تقیس کرا بٹکے والدعین حوالیٰ کے زمانڈ مل تنقا طوربر کو لی سے ہلاک مبو گئے ۔ مرتے وقت وہ وصیبت کر گئے نے کرمیرے بعد قدر سیک ریاست کی ختا رمبول - اورحب میری منتی سکندر سنگم ٹری مبو تواغوان یا ست میر <u> حسکے</u> ساتھ اسکاعقد کیا جائے وہی رتبیں ہو۔ منصله مين دب ه ستره سال کي عمر کومپوخپين توانيکي چيارا د بعا کې يو ا ب ہمانگیر محد خان کے ساتھ ان کاعقد کیا گیا۔ تھوڑے دلوں کے بعد حسب قرار دا دہما گیرہ خاں کے ریاست طلب کی ۔ قربسير الم منجومي ررياست تفيس المعلوم وجوه سے فالفت كى آخراس یے طول کھینی اورنوبت حدال و قبال کے پہوئی۔ ہیانٹک کرگورنمنٹ بنے درمیان میں ٹرکرجہا مگیر<del>جور فا</del>ل کو ریاست دلوادی ۔ اور قد*سے بنگر کے* لیے اُن کم ير , بنيات ك نح واسطى ما ينج لاكد سالانه كي جاگيرانگ كرا دي -ا گرچه نواب جها نگیر محد خال کورمایست ل گئی اور ده مندنشیس مبو گئے بیکن کی طبیعت ان مگیات سے رسجیدہ مہو گئی۔ روز ربر وزناحیاتی طرحتی حاتی کتی -اور وفته می<sup>ت</sup> برانتك نوست بهويني كرآخرميورم وكقدسية بكم مع سكندر سكم كے اسلام مكر كے قلعميں جلی کمٹیں ،اور دین کھول سانے رمہا شروع کیا۔

نواب جهانگیرمحدخاں ایک سیاسی منش اور فیاض وہی تھے۔ تد سرو کارر کھتے تھے ۔ اٹکے عہد میں نشظام میں بتری رہی جب کی مرولت ریاست سال کے عرصہ میں تقریباً میس لاکھ، ویسے کی قرضدار مہو گئی۔ ابھی ان کی حوانی سی کی عمایتی کہ وہ مرض الموت میں گرفتا رموسئے - سکندر ان کی عیا وت کے لیے اسلام گرسے آئیں اور دیکھ کر بھروہیں لوط کمئیں آخرسنوں میں جہانگر محد خاں انتقال کر گئے۔ ان کے مرمے کے بعدحسب تجویز نواب گورنر چنرل نہا درمیہ طے یا پاکہ نوامم حو ى مېثى نوا<del>ب شامېمان</del> ئېم صاحبه رئيسه بھويال بېون يىسبوقت وەڭتىخامېرىكى توانكا ۔ ہبررمئیں مبوکا ۔اورائن کی شا دی کے زہان<sup>ت</sup>اب کے لیے میاں فوج<u>دا رمحد خا</u>ں نوا پیگرصاف کے بھالی فقار رہاست قرار دیئے گئے ۔ خانفهاصب موصوف زمار میں یاست کا کاروما را در بھی انٹرموگیا۔ خارجنگی اور باست برتقرماً جا رلا *که ثیبے کے قرصن*ہ کا بارا ورطرگیا ۔ با لائٹ<del>رال</del> ا انے ستعفالیکرسکندرسگمصاحبہ کونیاب کا خلعت عطاہوا۔ نواب سکن رینگوصاحه کے جسوفت رہاست کی ہاگ یا تھ میں لی واُسونت اسکی ، نهايت خراب لقي . مذكحة قواعدوضوا بط تقع - مذانتظام كاكو كي آمين طريقه كقا یز دا دخوامی کے لیے عدالتیں تقیں ۔ علاوہ بریں تقریباً حومبس لاگھ روبیہ کا قرصٰہ تھا ، جس کی وجہے اکٹرزرخیز مریکنے ریاست کے سو دخوار فہاجنوں کے قبضہ میں تھے اور ست كى آمرنى صرف كياره لاكه سالاندره كنى هتى ـ له سرج الاقبال مانج بھومال میں لاناحیا س تکھتے ہیں کہ ریاست بھویال کی کل کہ رہی چاہیں گھ رور پیالانه ہی۔ لیکن اج الاقبال ایخ بھو ہال میں ہوخود و ہاں کی بٹیسہ نوات اسٹا ہجماں سُکم صلح کی تصنیف ہر کل سالانہ آمر کی تقریباً شاملیں لا کھ مکہی ہی ۔

ار کانُ اعیان ریاست زیاده تربها دراو جنگجولوگ تصیح به انتظام وتدبه اچھی طرح واقع*ٹ تھے مذ*قا ہوٹ ن*شابطہ کی یابندی کوپٹ کرتے تھے <sup>ک</sup>* ایسی جاعت میں برویش پاکرنواب سکندر نگرصاحہ کامحفر اہنی ت کوتر تی دیکر ما قاعده اورمتنظم نبادیثاان کی بے نظیرُوا تی قالم الگرنری بیمانش کی روسے کل اُرمین رمایست بھویال کی ہم ہ کیے ۔ ہرسر صلع میں ناظم۔ اور ہر سر برگند میں تحصیلدار، تھا مذدار تمام رہایرت کی *جربیے ہیا بیش کرائی ۔ ہر مرک*ا وُں کی حدبندی کی ۔ اور وصول تحصیل کے قوانین مرتب کیے *۔گزشتہ سالوں کے نا قام اور پراگندہ حس*ابوں کومہا ن<sup>کیا</sup> لیے مہولٰ درصابطے تیار کیے . دیوانی اور فوجراری کے قوانین کی نگ الگ نم كيا ہيں مكھ ميں ۔ رور رياست كوايك شطح اور مرتب قانون برحلايا ۔ ر سے میشته کا ز ۱ نزحکرانگرنری تسلط اچی طرح نهیں موجیکا تھا ۔ پزنطمی کی وسیم بندوستان کے الماد کی کا زمانہ تھا ۔ یا مخصوص سط ہندمیں مرمشوں کی دست بر دا ورامیرخا ہلکر مجا مواتھا۔ ضان بھویا لءواک بہادرقلبلہ کے فرزمد ہیر پینانی خاق الاوزیر تحدخال کی تمام عمر سی حناک بریجا رس بسر سو کی او ارطید ب ماد کا ربھویال میں تنگ موجو و ہی بیغی گنگا کیونکران لوگوں کو اکثر دور درا رمضا ما ئے وڑ دہبوریے کیے کی صرورت بڑتی ہتی ۔اسلیے جھالہ اور کتھاکتر کے یا مس کھ لیتے ۔ لڑا مُیول وُحلوں ہی کوموفیوسٹ الکرمیاس کونسکسٹ سے ۔ پھر رفتہ رفستہ مہو اکرمعرکو<del>ں</del> ایک وسرے دیں ملنے کے لیے جاتے تو وہی گشکا بطور تواضع کے میش کرتے ۔ بیانتک کداسکا عام ژاج ہوگیا اب مرهویا لی کے رو مال کے بیّومیں گھکے سے بھرا ہوا ایک مٹو ا ورایک سامیرح بنصروُ ساتھ ہو تا ہے چارشکے ک مزدوری کرلے والیاں بھی اس سے مستنفیٰ انہیں ہیں -

اُن كوخلائق كي آسائش وررعاما كي بهينوي كااسقدرضال تعاكدا ناعيش<sup>و</sup> آ رکے تین چار بارتمام ریاست میں ور وکیا سرعایا کی عالت خوداپنی اُنگھموں سے دنگھی ان کی صرورہات کوسمجھا اُوراک کابندوبست کیا۔ و هنل مردوں کے فنون *سب بگری اور شہسواری پیرطا ت*ھیں . گھوٹروں اور ہ تھیوں پر مبیٹھ کریے پر وہ اور بے نقاب ورہے کرتی تھیں ۔اُن کا رعب اور حال ہی انگے ان کی اس گرمی تن دمی اورجا نفشانی سے رعایا خوش حال ور ریا م ہوگئے۔ مالیہ میں ترتی ہوئی۔ سالانہ آمدنی گیا رہ لاکھ سے چومبیر لاکھ کا **معی** پنج گئی۔ تمام قرضہ اداکر دیاگیا ۔ اوروہ محالات جو لبطور رہن کے مهاجنوں کے یاس تھے واگڈا الفوں نے کمال فراستا ورمردم شناسی سے لینے لیے ایک نهایت قابل . مدبرا ورخیرخواه وزیر تلاش کیا لینی مو<del>لدی حال ارین خ</del>انصاحب جھو کے سارم<sup>نو</sup> اور دیانت داری محساتھ ریاست کی خدمت کی اور سگم صراحبہ کے ارا دول وَ صلاح ى كىيل مى سرگرم كوستىشىل نجام دى -لوا<u>ب سکندرسکم</u> معاصیرسیاق وساق اورفارسی کی نهایت علیٰ درجه کی اماقت لِقَتْی تُقْسِ - خط کتنا ہی شکت: کیوں ہو لے تکھٹ ٹر علیتی تقیس · ہیلے رہایت کا ڈھر بھی فارسی می زبان میں تھا جب گورننٹ نے بہندوستان کے دفاتر میں اُدوجاری كى توافقول نے بھى رياستے و فتركوار دوسس كروما -ر ماست کے تمام برگنوں میں عاما کی تعلیم کے لیے اُرود اور سپندی کے مدر سے حاری کیے سنے میں خاص شہر میں مدرسہ سیمانیہ اپنی جھیوٹی نوہی سیما جہاں کم کے نام سے عربی - فارسی - اُردو - بہندی اور انگریزی کی تعلیم کے لیے کھولا -

كرسك بإلا كالسط ملكم معظمة أنجماني كخذاه میں مطبع کا ہمت کم رواج تھالیکر اُگھوں لے ضروریا ر ت کے لیے ایک مطبع تھی عاری کیا۔ شهر یمویال کی بیرحالت نخی که نه و یاں مٹرکیز بھس نے ت ننگ گلبال ہتیں جن میں حفکا ہے ہم مشکل سے گذرتے تھے ۔ ایموں وسیع مظرکس منوائیں ۔ اُن پر دو روب مالیٹینر نصب کرائیں - ریاست کے صعدر مقامات کوسٹر گوں کے ذِربیعہ سے ملحق کر دیا ہے بکی دجہ سے انتظام ملکی ورنیزاندہ بیشتر ریاست کی صورت بھی کہ ا مرا رکو جاگیریں ملی موٹی تقیں ۔ وہ لینے ماس بیا ہمیوں کو ملازم رکھتے سٹے جہ بروقت صرورت رمایست کی حدمت انجام ان میروں کی زیا دہ تربیھالت ہوتی تی کدانتظام د تدبیرسے کم اورسپہ گری ہماور سے زیادہ ذوق رکفتے تھے ۔اس لیے جنگ دے قلیل سدا ہو ہے کا اکٹرخطہ . سيگرهها حبه به نشاس طریقه کو توژ کوشخواه دارملازم قرار دیا - اورماه بهاه اُن کی ملنے کا ہند ونسبت فرہ یا ۔ انگر نری مہول بران کو قوا عدیمنگ سکھالے کے لیے ت یا فتردایسی افسرلؤکرر کھے ۔ سوارول وربیا دوں کے لیے محملف قسم کی وردبال تقرر کیس سے فوج ہا قاعدہ اور شایستہ ہوگئی۔ اسي طرح پوليس كابمي نظام مرتب كيا - اوراسكواس قابل بناياكه وه فرائض اداکر سکے الغرض وہ اسنے ان تمام کار ہاہے نمایاں کی وجہ سے تا رکخ بھویا ل میں ہی رتبہ

ں دو تاریخ ہند میں اکبر اُلم کا ہے۔ نواجه عالی توفرماتے ہیں ۔ جس ملک کا کا رضا نه دیکھو برہم 💮 سمجھ و که و ما ل برکو کی برکت کا قدم تو کوئی بیگم ہے مشیر دولت 💎 یا سے کوئی مولوی وزیر عظم گربهاں بھر مانک ولت ہی۔ اورمولو<del>ی جال الدین خ</del>ا**ق 'پرعظم ہیں'** ' واتَّقَا کے قصے اتناک مٹہور ہیں ۔جو ہاوجو و کا روہا رریاستھے مالا بوں کی طرح مسید ہ بھی فرما ہاکرتے سکتے ۔ اور پھر ملک کا کا رخا نہ ایسا اعلیٰ درجہ کا جس کی تمام دنیا تعریف بی بی سبحان الله ا! مصرع بین تفاوت ره از کواست نام کوا ۔ تا على هيں جب غدر بيوا توجا بحا فوجس ماغي موڭسيُن - گواليا روا مذرور توٹري سيتسهل وربعاري بهاري فوصيل ركهتي مېرث وبجي اپني اپني فوجو لڻ بغار سيتے رو کنے میں کامیا ب نہوسکیں ۔ لیکن لواب سکندرسگرصاحبہ نے نہابیت وانشمند سے اپنی ریاست کی فنج اورنیزرعایا کو اس لٹر*سے محفوظ رکھا ۔ حی*ھا و نی<del>سیہ ہو</del> کیج میانے جب بغاوت کی تو فور*اً اس کی سرکو بی کے لیے بھو*یا ل سے فوج بیجی اور وں کے باتھ سے جھا ونی کو نہایت ہوسٹ میاری سے بچالیا۔ الفوں نے بہت سے انگرنر وں کی جانیں کیا ئیں ۔ اوراُن کومرقسم کاآرام دیا . نگرنری فوج کے لیے کاآپی کے صدو ذاک غلّہ اور رسد بیونخیا کی ۔ اور ساگر مجانسی اور ندرسل كعند مك بني فوج مفاطت وامن فائم كرين كے ليے سيحي -ان کی اس فاداری کی گورنمنٹ نے بہت قدر دانی فرما ئی جینوری مالاثیاء یں مقام صلیو لارڈ کیننگ لے ایک دربار منعقد کیا جس من مطام ندکے رؤسا تیر کیا س دربار میں لارڈ صاحب محدوح نے نواب سکن رسگرصاحیہ کوخطا ب کرکے انکی ہم

کی۔اوران کی مذر کی خدمات کااعترات کرکے بطورصار کے '''ای<sup>ر</sup> میں بگمصاحبہ کی درخواست کےمطابق گورمنٹ نے ان ے - نوا<del>ب شاہجیاں ب</del>کم نے جوایتے باپ کی ورائ<del>تنے</del> کا ظےسے ترکیب سَنْ يَكِيالُهُ هِ مِينَ لَا رَّوْكَنِينَاكَ لِنْ يُحِرِمُهَا مِ الدَّابِا و دربا رَمْنعقد وْمايا - اس مِن تَجْمِرها حَجْ دربارس فاغ موكر سيكم صاحبه سارس معون يور فيفل باد - مكهنو - كانبور - أكره متما وغیرہ کی سیرکرٹی مول دہلی تشریف لائیں۔ ان تمام تقامات میں گورنسٹ کی طرف سے جوعد رکے بعد اس عرم بربند کر وی گئی تھی ک<sup>رمس</sup>اما نوں نے بھی اس میں عصر لیا تھا میکم **م**سا دہل سے پیر حبیورتشرافیت کے کئیں - مهاراجرصاحت جبیورنے شام نرمها الع ازی مى*ن كونى د تىقەذرو گذاشت نېيس كيا -*بعدازاں اجبرس کرحضرت خواجہ کی زیارت کی ۔ وہ نسے قطع مراحل کرتی ہو ئی بھویال ہونجیں ۔ اورخطاب ملنے کی خوشی میں ایک شا ماار دعوت کا حکسہ کیا ۔ سُلاثانہ میں جب اگر ہمیں درمار مہوا توائس میں فاداری اورٹس انتظام کے صفح کر ایک بنایت گران بها خلعت سگم صاحبه کوعطا کیا گیا۔

اسكندرسكم صاصه ندمه كاري ما بنايمين حب است انتظام سافاغ طرت سے اطبیان مہوا توائشوں نے خیال کیا ک*یمیرسے اوپر حج فرض کی سلی* ا برز ما زمیں ریل جو مال سے بہت فاصلہ ربقی ۔ بعینی قرمیب برہان بور کے مقت هِرگا نول میں ربلوے سے شینش تھا۔ پھرسمند رکا سفر نہا بت خطرناک کیونکہ زیا وہ تربا وہا لی تھا حلتے تھے اور دخانی جمار ہی سقد رمحد طانہ تھے حتتے کراپ مہوتے ہیں۔ ہا وجو داسقدرسفر کی وشوا ربوں کے عالی مست بیکم لے فریضد جم ا داکر سے کا عام ش<sup>ا</sup> کاش میں تقربیاً ڈیٹر و مبارا آدمیوں کا قافلہ ساتھ لیکرحن س کُن کی والد<mark>ہ قدسی</mark>ر گم ائن کے ماموں میاں فوج<u>دار محدخا</u>ں اور مدار المہام مو<del>لوی حمال لدین </del>نصاحب ہی <del>ت</del>ا وه مستالتُدكوروارموسي-دوجها زباد بانی اور ایک خانی کرایی کریے به قافله کرمنظم میں بہریجا اور جم کے منا سکے دائیے۔ تدوں کی شورش وغیرہ کی وجہسے مدینہ منورہ نہ جاسکیں صرف جج رکے واپس آگئیں ۔ وہاں ان ماس بیٹیوں نے تقریباً جا رلاکھ رویسے م بيكم صاصبه في سفر حج كاروز نامجير في قصيل كي ساتم مرتب كيا- ليدى صاحب ب ورن صاحب بولديكال محبط بمومال في الكرائري من ترجمه كركم تو به ما ایر های مالیشان در بار مواجس میں دمیط مبند کے چوارمی الیان ملک شرك تع والرك ي خصوصيت سائف أواب سكندريكم صاحبا وربها راج سنعيا حشّ انتظام اور کارگزاری کی تعربیت فرمان - اور دوسرے والیانِ ملک سے توقع

کی کیروه ان کی تقلید کر سنگ وېې میں دېلی . فتيمور سيکري تمته دا بهرت پور - د حوکمور - گواک ر - د تما جها وغيره مقامات كى *سيركرتى م*ونى مھويال مي<sup>ن</sup> اخل مبومئيں -ا س سیروسفرکے تقویرے عرصہ کے بعد ہما رمیومکس اوراکہا و ن ١٧ رجيب هنه المرميرعالم بقاكورحلت فره ائي- باغ وحت افزامين عواتفيس كالتعميركرة ہی دفن ہوئیں بحیثیت ختار ریاست وستقل رہیسہ کے میں سال کا کنفوں ہے زما*ن روانيُ* کي۔ بیگم صاحبه او دو داس شاق حلالت کے نهایت سادہ مزاج اور ہاب درستہ ج نفوں نے وصیت کی تھی ک*ے میری تھین*رو تدفین میں کوئی رسم خلا <sup>ن شرع ن</sup>ت<sup>وا</sup> ہے ورمهٔ قبررگیند بهو - چنانخدایسای کها گیا - قبر برصرف منگب مرمرکاایک مجرنگا دیا گیا ہی-آئنوں نے اپنی زندگی کا بہت ٹرافرض رعایا کی بہبودی اور ترقی کو بمجاتھا۔ وہ د ن رات الفیس کی بهتری کے خیالات<sup>ا</sup> ورا فکار می*ں نہائے ہیں ۔* اسی وجہ سے رعایا هی ان رقرمان هی - اوروه این اس خیرخواه فرمان واکوسی به غرر گفتی هی - با وحو<sup>ر</sup> اس مرد لغرزی کے اُن کا رعب بلال بھی بهت تھا۔ ان کومردم شناسی کا ٹرا ملکہ تھا۔ اور وہ جومر کی ٹری قدر دان تھیں ۔ ای حرسے کے جہدمیں بھویال میں جہاں علم وفن سے کمترلوگ واقف تھے بعض بعض <u>تھے اچھے</u> ابل علم وفضل تن اوراك كي قدر كي كي م پیروسفرمن کُفوں نے جوعارتین کھی تقین اُن میں سے دہلی کی حامع مسی اُ کی بہت ئە ئىرىقى - بانكالىسى كےنمونەپرىھويال مېپ مو تىسپىدكى منباد دالى - تام سبىرسگە سُنج کی دراندرونی حصہ رنگ مرمرکار کھا ۔اس کی تحمیل نہیں ہو بی تھی کہ وہ نتقال کم بعديس نواب شاسجهان تكم صاحبه ك اسكولكل كرايا-

ا کھے والدہمائگیر محدخاں تھے ۔جبن مانہ میں ان کی والدہ سکندر بگم نواب جہانگیرمجہ خ ک<sub>ینا ج</sub>اتی کی وجہ سے قلعہ الام نگرمیں حلی گئی تھیں ۔ اس*ی ز*مار سلام المران كي ولا دت مولي -

اینے دالد کے انتقال کے بعد جب ہ کھویال کی رئیسہ ہوئیں توان کی عمرصرف سات آٹھ سال کرتھی۔ ان کی تام تعلیم و ترمیت ان کی والدہ سکندرسگم کے زیراہتمام ہوئی۔

الفوں لے اُردو فارسی مسام غیرہ میں جھی لیافت حاس کے علا وہ

فنون سپهگری شلاً شهسواری . نیزه بازی دغیره مین همی مهارت پیداکی - وه خو دکشی مین نا چراغ عقل درفا نوس ول افروَ ختم عجب فخوت جداساب جالت ختم شهر درم نیزه بازم شرار ازم شکرت درشب ناریک کشرای موران خوم

الأربها اللى درميان حبدسال علم دين وتخويم وثُمَّ بندسآ موَّعَمُّ اللهُ اللهُ

جبان کی عمر واسال کو مہونی توان کی شادی ریاست کے سے لار نواب امراؤ دوآ باتى محدفال كسائة بولى -

یونکه نواب سکندر سگر صاحباس قانون سے کہ سگر کا شوہر ریاست کاستقل ہمت کچے تلخیاں اور کلیفیں اُٹراچکی تئیں ۔ اس لیے اُٹھوں نے اپنی مٹی کا نکاح کرنے سے ہیے

بی به معامله گورمنٹ سے طے کرایا کہ ریاست کی مسقل رئیسہ بھا ط ورانٹ سے نوا<sup>ستا</sup> ہما کہ

صاحبری رہیں اوراُن کاشوسرراے نام اواب ہو۔

اس شا دی کے کچہ دنوں بعد غدر مبواجس میں اواب م دلٹمندی سے ریاست کواسینے قابومیں رکھا اوراس کی حفاظت کی جس سے گوینٹ بہت خوش مونی -اس لیے بعد فدر کے ملائے البھ میں نواب شاہم ال بھم صاحب ہے تتقل رئسه ہونے کے کمال سعا دنمندی سے اپنی محترمید، مدمرہ اور منتظمہ والدہ ماجده کو ریاست کی حکومت سپرد کی اورخو داگن کے سائیرعا طفت میں و لی عهب رہنبا ن<sup>عی</sup>اء مران کی بهاینشی نواب <del>سلطان جان گ</del>مصاحبه مالقابهاموه , ه فرمار د اے ت بهوبال بدراموس - اوركائله مين وسرى ملى سلبان جهان مكمصاصه كى ولادت ِ ليكن إله إن كَي مائِجَ سال كَي لِمي عَرِينُهو بِي لِهِي كَرَمُلُمُ اللَّهِ مِنْ نِتْقَالَ كُرُكُسُ \_ <u>الثناية</u> مِن نواب مراؤ دوله با في محدخال حج سے مار بوكر والس آئے اور فضا كرگئے اوراسكى ترور بى عصدكى بعد لواب سكندر يكم صاحبه في و فات يانى -ان سایے حامحاہ صدموں نے نواب شاہجہاں بگرصاحبہ کی بھا ہس دنسا کی بے نیا آ*ن کا نقٹ کھینچ* وہا ۔ حنا *کئے اُ*کھوں لئے نہاہ*ت شکس*تہ د لی ک<u>م</u> ساتھ فرمالی اے حرخ چیر کر دی بسیلما فی سکندر مسلم کر توموس شیس بود شاہما*ن* ک نواب سکندر بیکی صاحب مرحومہ کی رسم عزا داری کے بعد دوبار م<sup>روم ا</sup>رح میں مسرراً صدرتشینی کے بعدائھوں نے وکھاکہ ریاست کی انتظامی حالت بہت بتری لوا آن رسگرصا صبراین آخری زندگی میں جو نکرسفر حج دغیر ه اور بهاری کی د جو سے کام نرکسکی تھیں اسد حبرسے حکم طلب کا غذابت کے انبار کے انبار دفتر میں جمع مہو گئے تھے۔رعایا میزار وں مقدمات متوی بڑے ہوئے تھے۔ خزا نئریاست برسات لاکھ کے ق<sup>ط</sup>

نواب شاہمجان بکمرصاحیہ نے نہایت تن دیمی ورجانفشا نی سے نظمروں کیا۔ حکم طلب کاغدات پراحکام مکھواکر دفتر*سے کالا۔* ساڑھے تیرہ ہزارغیر منفعہام تعدا لی سلیں جو طری مہو کی تنیں اورجس سے رحایا سخت مشکل میں گرفتار تھی نہایت عمد گی سے تقت ہم عمل کے جگول برجھانٹ جھانٹ کرٹن جن محکموں کے متعلق بقتر ہے کا گئیں درا تکے بہت حار<sup>ح</sup>سب صابطہ نیصل کر دینے کی بابت احکامات صادر کیے گئے چهاں جہا رعلیٰ ہاکا فی تھا وہاں وہا ل صافہ کیا ۔ اورایک خاص محکر۔ محکر تحقیقار نیدن باضیہ کے نام سے قائم کیا ہجواس بات کی دیکھ بھال بر کھے اور نیزا مداد کریے مقدمات جلدا وربا قاعدہ طے ک<sup>و</sup>یئے جائیں ۔اس طرح پر وہ مقدمات منفصل <del>س</del>ے ورخوش سلوبی کے ساتھ رہاست کا کار وہار چلنے لگا۔ قرصنہ بھی تین حیارسال کے اندر مہیا ق کر دیا۔ اور ریاست اس بھاری ہوجم سك وسشم بعوكي-۔ اُسٹوں نے بھی اپنی محترم والدہ کی طرح ریاست کے مختلف <mark>او قات م</mark>یں دوریے کے اور رہایا کی حالت سے واقفیت عال کرکے ان کی صروریات کاہند ونسبت فرمایا - انتظام میں بهبت کچھ خوسلاحیس کسے سے رعایا کو آرام ملا - اورسر کا رانگرنری اس کی مرح و تعربیت فرما کی ۔ ا تفوں نے تمام ریاست کا کمیاسی ہے ایش کی روسے ہندوںست کرایاجس سے اس کے محصل میں ضافہ ہوا - اور رعایا کے ساتھ ہرطرح کی مکن رعابتیں رہتی کا شکار اور مشیکه داروں کومعا فیاں دیں ۔ مرتب كرايا. عدالت ليجرو ويثل محكمة قائم كيه ـ' فوجی معاملات کی طرب بھی اھوں لئے توجہ فرما ٹی میچ نکہ وہ حود حوصلہ مندا ورہما

مرا سلے فوج سے ان کو دیسی تی۔

ا نفوں نے اسینے لیے یا دی گار ڈ کاایک سالومرتب کیا ۔جومرری ط سے نہایت مذا تھا۔ ریاست میں پہلے سلوں کا توب خانہ تھا اینوں نے اسپی توب خانہ قائم کیا

سوار وں کی حالت ڈرسست کی اوران گینٹوا ہیں ضافہ فرمایا ۔ لاکھوں کے صرفہٰ سے رئمنت أوانت شامي قائم كي -

رفاه عام کے کاموں کے لیے وہ مردقت تیار رہتی تھیں -

الهمون لنے مفصلات میں نجة رشرکس بلوامین جوعلاقہ جات غیرے حاکزل گئی ہیں ۔ جہاں یا نی کی کلیف تھی وہاں کنوے گھروا دیئے ۔ رعایا کے آرام کے لیے جانجبا

ملامعظمه کی نبخا ہ سالہ حلی کی ہا وگا رمیں ڈیٹرے لاکھ رویے کے صرفعہ سے ایک ہنر

تپارکرا کی جس سے شہر کے وہ حصے بھی سیراب ہو گئے جہاں یا ٹی کی سخت صرورت تھی ۔ محكمه وكسنيشن مقرركيا. يركنون من يواني وواكثري شفاخا نون كامندوبست فرمايا -

خاص بعبدیال میں سہت سے یونانی شفا خامنے اور مریس فٹ وہر کیسٹیل کھولا۔لیڈی

لینسٹراؤن میشیٹل کافہت اے کیا جس میں عور تو*ں کا حلاج کیاجا تاہج۔ نیزاس می*ں وائيول كونقيلم دى حاتى سبے جورياست ميں مفصدلات كى عور توں كوفا مدہ نيجاتي ہِن

مزدوری میشد طبقے کے لیے سات الکھ کے صرفہ سے ایک عظیم الثان کا ٹن بل ت تم کی ۔

انموں نے ریاست میرٹ اکھانے جاری کیے ۔ تاربر تی کے ہنو نے سے بہت کلیف

اور کار و ہاری اور تجارتی دفت میں تھیں۔ ہزاروں روپیرصرف کرکے نار برتی کالسل حاري كرايا ـ

بھویال میں رمایو سے شاتلی ۔ علاوہ آمدور فت ٔ درتجارتی تکالیف کے اس کے

ہے ایک قت یہ تقی کہ قحط کے زمانہ میں جیکے بہاںاکٹر جلے مبوتے سیتے تھے سخت ے کا سامنا ہو تاتھا ۔اس لیے بہتح مزکی گئی کہ ریلوے کتا لی جائے ۔چنا تیز طربی بٹری تنسله هیں ٹارسی سے بحالی گئی جومانا ۔ جھانسی اور گوالیار موتی مہو ای ٹونڈ لم ت سے آرام اور آسا بیوں کے بیھی ہوا کہ ایک ٹری رقم ان روموں کے آم<sup>انی</sup> سال ریاست کے خزار میں داخل ہوتی ہے۔ لا 10ماء میں بمویال سے ایک شاخ احین کوئکا لی گئی۔ حدو دریاست میں اس ریلوے کی تعمیر کا صرفہ اُنٹیں لاکھ بھا جوریا ست کے خزانہ سے دیاگیا۔ اس کی مدنی ہی نام کا سکّه محبوب مبوتا ہے۔ ریاست بھویال میں بھی ایک حدا کا مذسکہ خاص ریاست کا را کج تھاجو دہیں کے دارالفرب میں سکوک ہوتا تھا۔ گرانگریزی روپیے سے تباولہیں نے وقات میں مختلف بٹے لگتا تھا۔جس سے سخارت کے معاملات میں سے گئے الهنون نے بھویال میل مگرزی تعلیم کے لیے ایک کا سکول کھولا - ایک بہت ررسہ جہانگیر راپنے محترم ما<del>پ جہانگیر مح</del>دخال کے نام سے جاری کیاجس سے سیکڑو طل مدرسه قائم كيا. يرنس ف ويرك نام س ايك صنعت مرفت كاسكول كهولا . هیں دری بافی، لواڑ، حکین، قالین رضیمہ دوزی، سلا کی کا کام وغیرہ بہت ی تیر ت

لھا ئی جاتی ہیں -البيئام سيدا يك مطبع شابجهاني قائم كياجهان سيهفته وارايك لخبارعمدة الاخبار عدلت کشتری ا در رعایا پر وری کی کنیفیت *شنگر طیکه مغطر سے ا*زراه قدر دانی <del>قسما</del>لیه میں ایس . آئی ۔ اور پیر ' ایسارہ میں کراون آف انڈیا کا خطاب عطافرا ا ۔ کلکتہ او بہنی کے درباروں ہیں نہایت اغرار وا قرام کے ساتھ وہ شرکی کی گین ۔ سے ان کونٹ کن شاہی اور تعنہ کی طرف سے ان کونٹ کن شاہی اور تعنہ قىصرىنىد*عطا م*وا ـ ۔ جنگ روم وروس میں کنےوں نے دولا کھ ٹریئے سلمان مجروحین حباک کی تیماردار وران کی بواؤں اور تیموں کی مرورش کے لیے کھیے تھے اس کے صلے میں سلطان نى تىغەنتفقىت درجە اول ادرشكرىدكے خطوط كھے-ان کے عہدیں کیاست کا اغاز برنسبت سابق کے بہت بڑھ گیا ۔ بڑنے بڑے نری حکام دیاں آنے لکے ۔ لارڈ فر لڈرک رابش کما نڈرانجیف افداج سند · لارڈ <u>َتُ اوُنَ ، لَارَ ۚ الْمِكْرِ إِورِ لارَّوْكُرَزِنَ لِينَهُ لِينَ عِيمِهِ مِي بِعِولِيلَ مِينُ وَنِيَ افروز موسُّ</u> لِرَصاحبہ کی شا ہانہ مہاں لوازی کی ہمت تعر*لیٹ فر*ہ کئے -ہم ہیںے لک<sub>ھ</sub> چکے میں کہ لوا<del>ب ٹاہمجما</del>ں مکم صاحبہ کے ہیں شوم رنواب<sup>ا</sup> تی محمد خا میگم صاحبه کو کاح نانی کامشوره دیا۔ با دجو داسکے ک*ر نخاح ٹ*ا نی ہند دستان کے مسلما **بون یا ت**صوص *امرا رکے گوا* نؤ ی مزرد دُل کے اثریسے انھی نظرے نہیں دیکھا جاتا۔ نیکن کھوں نے اسکا کچھ

ا اورشرع شریف کے حکم کے مطابق نواب *می ربق الحس خالصاح* تھے اور ملجاط سیا دٹ خاندانی فضل و کمال ومیرٹ وصورت کے بیٹ دیا م مو ئے ننظوری گورنمنٹ کاح ٹانی کرایا۔ ن چونکہ پر نکاح ایک غیرکفو کے شخص سے ہوا تھا اسلیے قدر ٹاکچہ ایسے خانگی آنے کے حس سے ہگم صاحبہ اورام بیمے قریب بین عزہ میں بخت اجاتی واقع ہوگئی۔ بہانتک کہ وہ شہر حقیوار کر تاج محل میں حلی کئیں۔ اور پیرامک جوتھائی صدی يعنى منتے دم تک شهرمن آئیں - اور بدائن عزیزوں سے منا گوا راکھا -عالی دماغ لوگوں کی زندگی کا خاتمہ اکثر درولیٹنی برمہوتا ہی۔ جنامیے ہیگر صاحبہ کی طبیعت برھی آخری زند گی میں ورویشی مهبت غالب آگئی تھی۔ 'ایا وت ۔ 'ریام عیادت میں میں کے اوقات بسر مبوتے تھے۔ ان کے زمانہ میں شہر میں عواسلامی شان اور رونق تھی وہ ابتاک مانڈمیں مشہر سم خانقابهل باوتقيس اورسجدين معمور ان کا زہانہ بھویال کے لیے ہاکل نساہی تھا جیسے کہ ہاغ م ان کی دا دو دہش ورفیاضی کی وجہ سے دیار وامصار کے لوگ تھنچے موٹے مجویال میں علیے آتے تھے۔ شام اور عرب کا کھے اول علم کو ویاں کی مشمش کھینیج لاتی تھی اورسکا دامن آرزوان کی نیامنی سے مالا مال ہوتاتھا نواب شاہجہاں بگرصاحبہ کانمایاں وصف فیاصی بوجو کدانسان کے اخلاق میں 🔑 بېتىرخلق شاركيا كيالېچە. و ەغرىيوں كوسيكرون ئى غاتىقسىيم كراتى تقىن أيسوك بدا برت اورانگرخانے جا ہی کر رکھے تھے۔ ہمتنے غربیوں کے لیے گذارہ مقررتھا۔ کمی ، تحکیم ہی تسم کی امداد کے لیے قائم تھے ۔ بابخصوص محکر مصارف جمال سے سیکڑو يل ستحقاق كوما مهوا رتنخواه طاكرتي لتي -

سوف داء کے سخت قبط میں آنھوں نے ٹری نیاضی کی ۔ ہزارول دمیوں ست سے خاندانوں کوہر ہا دی سے محفوظ رکھا۔ علاقہ حات غیر کی تحط زرہ عا جواً ن کی ریاست میں آگئی اسکوہی بھوک کی تکلیف سے سے یا یا و وکسی کو تیروم کرناحائز میس رکتنی تقیس - اور پیمبالغه نهیں میں کما واقع ہو۔ اُنھوں - اور پیمبالغه نهیں ہوتا ہے۔ اور پیمبالغه نہیں ہی ملکہ واقع ہو۔ اُنھوں خو وفر ما يا بر اور سيح فرما يا برك خيرازكرم وحود نباست دتمير ا رستيهم شجروا ربكلزارا مارت ان کومی اسپنے بہنام ما د شاہ شاہجاں کی طرح عارت کا بہرت شوق تھا۔ بھوما کے ہا سرت ہجہاں آبا و ایک پوراشہر کا شہر تعمیر کرایا۔ "اج محل ۔ عالی منزل ۔ نوائش ک بے نظیروغیرہ ہست سی عالیشان عمارات وہاں کی قامل دہد ہیں ۔ تاج السامد كي تعمير شروع كي حي . مگرافسوس تركه اسكے كمل بونے سے بيلے ہي و ه انتفال فرماگیئی . میمسی اسقد رعالیشان سو که با دجو داسکے که ایمی پوری نتیم کی کی ہی سولہ لاکھ رویسے اس کی تعمیر میں خرح ہوچکے ہیں ۔ سات لاکھ رویسہ کے صرفہ سے تان میں سکے لیے مبورین فرش تارکرایا گیا - لیکن علمار نے اسپرنما زاجائز قرار دیدی کیونکه نماز نیر صفت وقت آدمی کی بوری صورت اس مین نظراً تی ہو-بیکم صاحبہ کے اندر علمی اوراد بی مذاق می تھا۔ ان کی تصنیفات سے کئی کتابیں بھی شائع ہوتی ہیں۔ آگرچه پېند دىســتان مېل مراراور رۇساكى زياد ە ترىقسا نيصنان كى قدر دانى اور زر دری کانتیجہ میر تی ہیں ۔ لیکن کم سے کم اس سے ان کی علمی <sup>و</sup> بہی کا نبوت بگیم ما مبه کاملی دیبی اسوجه سے اور ترقی کر گئی تنی کدا سکے شوہر مو لو سی ریق حسن خان علم و فضل مں کیا ہے روزگا رہتے ۔ ان کی سیکڑو تصنیفیں اُرد

علاو ہ بریں سگرصا حرکیجے در ہار میں مہت سے علما ونصٰلا کا جمعے رستا تھاجن میں آبھوں نے ایک کتاب <del>تہذیب نسواں وٹر بیتہ الانسا</del>ل عور توں کی ضرور مات دو*سری کتاب خرانهٔ اللغات ہوا س*یس اگرد والفاظ کی فارسی ۔ عربی ۔ ترکی انگرنری اورسنسکرت سب کچھ لکھدی ہج۔ "تاج الاقبال فی این مجھ بھو پال ۔ ریاست کی ٹائنے میں گفوں نے لکھیے۔ یہ کتاب فاری اُردو اورانگریزی تینوں زبانوں میں ہے۔ اگرچہ اس کتاب کاموا دسکندرسگیم نے جمع ک تھا لیکن جس خوبی کے ساتھ و ہ ترتیب دیا گیا ہوا سکے کھا ڈاسے وہ قلم نہایت عزت کے ی بعدا نھوں نے تیس سال تک جوموا د تاریخی حمع کیا کٹرت مٹاغل سے اپنی *ی مین اُسکوشائع مذفرهاسکیپ - اورافسوس سیبه کداُ شک*ے بعد و همیتمی<sup>س</sup> نم صاحبه شاء می تقیس - ایک درما رمی*ن شعرا کاهمی حیا خاص*ا مجمع رسباتها · وه بیلے ع كرتي تفس - عرباحور مدلديا تفا-وں نے ایک ٹمنوی ص<del>دق البیان</del> کھی ہے۔ اور ٹمنویوں کی طرح اس میں کو ٹی قصەشىروغ سے اخرنگ نہيں ہو۔ ملكر كہيں مولى كا بيان ہو ۔ كبير كبير كا كمير كبير كبير كبير كا کہیں دیوالی دغیرہ کا۔ یہ نمنوی ا کے افتاد مزاج کے باکل مطابق ہے۔ کیونکرانکومل

ا در د بهوم دسهام بهرت بب ندرهی معمولی معمولی باتو*ن برشی برشی حبشن کر دیتی تقیس اور* ب ربغ لا كھوں رو بيہ يا نى كى طرح بهاديتى تقس -اس میں امیر تنمیور کا مقابلہ رہتی راج سے دکھایا ہو۔معلوم ہوتا ہو کہ یہ اُسوقت کی تعنیق جبكه ميمح ماريخي معلومات أن كو على نهيس تعيس -اس شنوی کے علاوہ اسکے دو دیوان غزایات وغیرہ کے ہیں۔ دیوان شیری اور دیوان تاج الکلام - لیکن بم کوافسوس ہے کہ پناموزوں زبوران کے شام رقام پر کو*ں باندھاگیا*۔ منونتاً حدالهي مين ايك غزل ديوان الج الكلام سينقل كرتے بين -اینی قدرت *سے نایا ح*ق لئے کیا جاد ہ کیا ۔ حور وغلمان جن والسّان وملک میں اکمیا صورت وسیرت بانی فتلف سرایک کی فعلی کا نقشہ مرتب حس طرح جا ع کیا ابنی قدر سے کے پیدا برت انواع فلق پرائٹر کاسے بڑھ کرمنصب رتب کیا حضرت انسان كونخشي دانش فهم د ذكا لينے وصفوں كامنوبزاس ميں سيداكيا تاخورہی حرکے لائق وہی زاتِ قدیم جس نے قدرت سے زبان طلی کوگواکیا دیدان کے آخرس بہت سی پہلیاں کھی ہوئی ہیں ۔جونکداس سے وہانت کا الدر ہوتا ہواس لیے اس میں سے چند ہم دیج کرتے ہیں -وبهيلي سؤمتس کوٹ کے زکو نا رہائیں توٹین تاثریں ملیں ملائیں النيس كھينجس كالمسال جوجن كراوميرے ال

بنه بڑا سا ہیٹ 📑 جل کو دیکھے جا ہے لیٹ حطیتے مکن کی لا کے ہیٹ ومتريا بواليي وهيسط <u> مکے مکے پر پیرے بڑا ر</u> چارخصم کی ہے اک ار فارسی کے اشعار بھی کہتی تھی ۔ اگر جدان کے فارسی اشعار کا کوئی مجموعہ نظر سے نہیں گذرا۔ لیکن ہمیت سے تذکروں مثلاً نتمع انجمن ۔بھارستان پنی صبح ککشن روْر روستْن - اخترمّامال - ما ه ورختْال - طورکليم اور حد لقة عشرت وغيره ميل نيکه اشعار دیکھنے میں آئے ۔ کتاب نذکرہ الخواتین میں سیم صاحبہ کی میغ النامج ہے۔ ہردم زحسن یا رمِن ریزد سجلا ہے دگر جشم بود درمر نظر محوتما شاہے دگر خوبان دنیا گوہم، خوبندا زستراب استخاب ام خداآں دلر با داردسرایا ہے دگر ازبوریائیے زاہدان بوے ریاآید سجان ہرنمازعاشقاں بایر صلا کے دیگر با ورمکن قولِ عدد ، ساغر کجا وُسٹیٹہ کو سے محتسب یا بی ہے وہودارم زصہ اے دگر جاغم تبنگ آمداز و ایارب چیال زم برو من من نمز نرای دار اوی زندرا سے دگر ا ا شابَهَا م ب گال، مم اجور درمندیال جذیا د داور درجنان دارم نرسودای دگر واستاه میں ۲۵ سال کی عربیں ۲۸ میریں ریاست کرنے بعدا تقال فر

جی سی ایس آئی جی سی آئی اے زبار والعوا ہر *بائنس کے والد ماجد اواب امراؤ دولہ یا تی محد خال* اور والد کہ ماجدہ نوا**ب** رسی سال مبند وسستیان می غدر سے امن امان موجیکا نتیا ۔ اوراس ملک کی حکم لبنی کے ہاتھ سے ملکہ وکٹور یہ کے ہاتھ میں منتقل میوٹی ہتی ۔ سر پ<sup>ا</sup>منس کی نانی نواب سکندرسگ*ر* لے ان کی ولادت پرٹری خوشی کی جھے مہینے تک شنن رکھا۔غوباً او تی تھیں کوالغا العداورطرح طرح سينوشي كاالهاركيا-ان کی ولادت کے بعد سی نواب سکندرسگر صاد يسرسه كايركنه كوننت كي طرف سے طاء اور بعرف ورہے ہي عرصه كے بعدا شارآف الديا كا اڭ كوعظاموا - بعدازان خلعت بھي يايا - ان وجو ہاڪ وہ سر پائنس كونها يہ اور شعفت كي ساقة ترمية فراتي هيس -د سال کی عمر میں نهایت و صوم و صام سے سبم اللہ کی تق کلام بحبیه تفسیر خشخطی . فارسی را اگریزی ادر شینتوان تام حیزوں کی تعلیم شرفه

کے علاوہ آبائی فنون ہے گری شلاً سواری بانک فیخیرہ می سکھلائے جانے لگے۔ مربائنس کومصوری سے خاص کیسی تھی ۔ اور وہ دلجیسی اتبک قائم ہو۔ اگر جربہات تا درکشرت مشاغل سے دقت نہیں ماہے لیکن عفر بھی و واس کی مشق جب ری چنا بخبر الا تعراب علی هم سے وہیں کے موقع برمبئی سے دوایک یارسی لیڈیوں کوجو **ں فن میں مہارت رکھی تقیں اپنے ساتھ ریاست میں** لامی*ن -* اور نسے اس ٹن کی مشق ئېچا ئى -اب وه بلا مد دغيركے تصويرين بالېتى ہيں -*میں بیان کے نامور*ہا ہے کا انتقال ہوگیا ۔ ادراس کے تفو*یسے ہی عرصہ کے* بع <u> شاکار میں جبکہ مروا منس کی عمرد</u>س سال کی ہتی ۔ او اب سکن رسکم صاحبہ کا بھی سا یہ سرسیے اُٹھاگیا ۔اُن کی تعلیم وترمبیتان کی والدہ ن<del>واب شاہجہاں ب</del>گےصاحبہ کی زیرنگرانی ہاری رہی اسی سال بعنی ۱۲۵۵ اه میں حسبان کی دالد ہ صدرتشین مہوئیں توان کو و لی عهدی کا خلعت <sup>طل</sup> با دعود کم سنی کے اسموقع پر بربسر دربارٹنگریدا داکریتے مہوئے اُلھٰوں نے ایک فیصری تقرر کی س*کوٹ نگرائن کی جزا*ت اور لباقت سے لوگوں کو تعجب ہوا ۔ الممالية ميل كك كلام مجيزة تم كرائي كموقع مينشره كي رسم تري شان شوكت كي سات لْ كُنِّي - ايك مهينة كەشب روزجش ريا اورلقريباً بتين لاكھ روپياس تقريباي نواب شابحال بگمصاحبر بے مرت کیا ۔ ہر پائنٹ کی شادی کے لیے نواب سکند سیکم صاحبہ نے نہایت دورا الیثی کے ساتھابی زندگی ہی میں علال آبا د کے ایک ایٹے ہی ہم قبیلہ نوجوا<del>ن نواب حد علی خانف ک</del>و ہو <del>کیا الطرفی</del>ن خوش روینوش وضع اونیوش طلاق تھے منتخب فرمالیا تھا۔ اوراہیٰ ہی نگرانی میرا نکی تعلیم وزیر یمی کی تھی۔ راہ کا ایم میں جب ارکان یاستے مشور ہ ورگو زننٹ سے ستصل<sup>و</sup> غیرہ کے تام مرا

رقرار پایا ر اورچالیس مزارسالامذ کی حاکیرنوشه کوعطام**و**نی' اس نقر سنم مِرِ اَمْنس کے مانچ اولا دہومیں ۔ (۱) بلقيس جهان بيكم صاحبه -ولادت مهم رمضان خرفه الماء رر مربع الأول مواسول بلقیس جهان بگیمسا<sup>ط</sup>رسے بارہ سال کی م*بوکر شنسان* ہرمی<sup>ن ا</sup>لدین کو داغ مفارقت نے کمیئں۔ اور ای طبع صاحبزادی آصف جہاں میگم نے بھی ۱۸ اسال کی عمر میں <del>سالسار</del> میں نوا<u>ب شاہجیاں</u> کم صاحبہ نے مشمیلہ ہس جونکہ مولوی <u>صدیق حس صاحب</u> نخاح ٹانی کرلیاتھا ۔اسوجہ سے کچھ خانگی حمجر طبے ایسے بیٹی آئے کہ جن سے ہاں مبٹی میں ہا ج ر کخش بیدا ہوگئی بیس کی وجہ سے ہر ہائٹس لیے کا ال2 سال تک بڑنج بھری اور تہالی ک کی گذاری به ناینی والدهٔ ماحید ه سے ل سکتی تقیس بذار کان ریاس را : 19 یع میں جب نواب شاہجهاں تگم لنے وفات یا ئی اسوقت عنان حکومت کی کے ہے تیرین کئی ۔ اُنھوں نے دیکھا کہ قحط اور سابقہ مدنظمیوں کی دحبرسے ریاست کی حالت نہا ابتر عتى . آبادى تقرساً ايك ثلث كلمك كي خزانه مي كل حاليس مبرار روب ي تقف اور اس سال كى تام آمدنى صرف الھارە لا كھ تى -

یہ دیکھ کرنہایت جیتی ورجانفٹانی کے ساتھ ریاست کے کام میں مصرون ہوسکی . ینے محرم شومراحتشام الماک<sup>ے</sup> لی جا ہ ن<del>واب حد علی حالصاحب</del> کی مُرَا ورُشورْ سے نهایت قابلیت کے ساتھ انتظام کرنا شروع کیا۔ لیکن ابھی ریاست سلے موسے پورے سات مہین بھی گذر لے زیائے تھے کہ قضایے اللی سے ۲۶ رمضان کسٹلام کو نواب صاحبیہ ہوتے وفعيًّا انتقال كركيّے ـ مِروِيْسَ كے ليے يہ صدمہ نهايت سخت ورثيوقع ٹرى آ زمائش كا تھا۔ مدت العمر كى خانشینی کے بعدریا ست کاغطیرالشان ہارا نکے سربرٹرااوراس رکے اُٹھانے میں يخ خيرخواه اورقيقي منيرسے مركى توفع تقى وه كاكيا سطرة المهاكي . اب مركاننسكو الكي رقب اوراجانگ موت کے بھا رئی صہرے ساتھ ریاست کا لوجی میں تنہا ہی گھا نا طرا جولوگ <del>مرباینس</del> کی *حالت نا وا*قف تخیے اور *کارکن* فرونواب صاح ان کولواپ صاحتے انتقال کرجانے سے ریاست کی صلاح سے مایوسی مرکزی ہی ۔ انگین تقور سے بنی عرصہ کے بعد علیا حصرت نے ریاست کو ترقی دیکرا وراس کے تمام صیغوں صلاح کریے روزر وشن کی طرح بی ثابت کر دیا کہ در تقیقت مہلی کارکن فروخوں کی ذات والاعتفات تنی ۔ اُلفوں نے اپنی خاموشی اور خانبشینی کے ۲۶ سال سرکا رہیں کھو کے ہیں۔ بلکہ بہت غائر نظرسے ریاست کے ہرشعبہ کو دکھیتی رہی ہیں - نوشا ہے اس قول کی دریں بردہ باخود بربازی نیم شب روز ہے جارہ سازی ہم من ارجبزرتم ران مئيرشيت حوصله کونسیت نہیں کیا ، اور ہا وجو دا سکے کہ وزیر ریاستے بھی اپنے شرصا ہے کی وجستے استعفا ديديا ـ سرباننس من خود تن تهنا وطيره سال كات ياست كا كام الخام ديا - با دهود

شدت گرہا کے اُنھوں نے متعد دخیلاع میں ورے کیے ۔ رعایا کی ہلی کیفے وكم أوربهت تحجدان كى شكايات كاستراب كيا -ایک فوری بندولست پنجاله تام ریاست میں کرایا جس من اجروں کے ساتھ ساتھ ما بخ لا كه روي كى اليدمن عايت كى تاكه رها ياخوشخال سب -ر ہارت کے تمام صیغول کی طرف اُنھوں نے اپنی توجہ مبذول فرمائی مس<sup>ہے</sup> پہلے آگی ، الى حالت كى طرف متوجه موئيس - اورجد ميرطرلقي*ت اسكا* انتظام فرمايا يجس كى برولت م**ال** اوّل من تقرباً بين لا كداورسال دوم ميں ساڙھ جيد لا كھ روسيے كي آمد ن ميں مبثى مو لي -اخراصات کی زما دتی برنظرکر کے بعض فضول دفا ترکوشکست کروما یصیغیرنا صنیج بهت ا يرستى تنخواه ما يب شفي اس مي تخفيف فرما كي -محکرُ عدالت کی طرف می توجه کی ۔ اور د کلائے امتحا کا طریقہ مقررک یعض توانس جريد رياست كوازمرنومرتب كايا- اوررياست المامي كي اللحك كي-فوج کی طرف جوخصرصیت کے ساتھ ان کی بچیری کا مرکز ہی زیادہ توجیم نعطف فرائی ۔ اور علاوہ رسالہ ہاڈی کا یو کی اصلاح کے ریاست کی تمام فوج کو اس قابل شادیا کہ وہ ھی انگر نری سیا كى طرح بروتت ضرورت گورننث كى خدمات كرسك - ايك فوجى مدرسه بى قائم كيا -یولس کی مہلاح کی اور ۳ ہ ۳ آدمی کی مبعیت کونوج سے کالکرما وٹٹیڈیولس کا اضافہ جدید حوکهات قائم کیں جن سے جرائم کی معولٰ ۔ اسکے ساقد سی شل میں بھی عہلاح کی ۔ لو کل سِلف گورنمٹ کے صول برشہر بھو پال میں جاعت انتظامیہ قائم کی جس کی کا رروایو مکی ا شاعت کے لیے ایک سفتہ وارگزٹ سرکاری مطبع سے کا انا شرم ع کیا۔ رياست مين دُرائع آبياشي ديهاك كے ليے دُھائي نېرار رويىي اموار كے صرفر سے محکرقا نم کیا ۔ اورصنعت حرفت کو رواج فینے کے لیے بھی ایک کمیٹی قائم کی ۔ رسے زیادہ س چنرکی طرف علیا حضرت نے توجہ فرما کی و اتعلیم ہی حیونکہ و وجو دعام یا

ب لیے تعلیم کی لیے انتہا حامی میں ٹی نھوں نے علاً اس کی مثال قائم کی اورا یہ ت على درجه كي تعليم دلواني -ليف حيوك صاحبزاد س كوعلى كرَّه كانج من محيا برحهال م ت میں خواق الکین ریاستے بچوں کی تعلیم کے لیے الگرز ڈررام کی اسکول کھولا سلمان لڑکیوں کے لیے *لاملاء میں مرر س*لطانیاور ہٹ ولڑکیوں کے لیے رحسہ کنایات فیب عورتوں کی سراوقات کے لیے صنعت حرف کے نام سے ایک مدرسد میندہ سے فائم کرایا ناکرریاست کے لوگ آپ اپنی مردکرنے کے عادی موں اس می جی زیادہ اپنی ہی امداد شامل رکھی۔ اس مدرسہ میں جوعورتیں کام سیکھنے کے لیے داخل ہوتی ہیں اُن معکسے سے تک ماہوار وطیعہ دیاجا تاہی۔ علاجرادی آ م<u>ست جهان گر</u>م رحومہ کے نام سے طب یونانی کی تعلیم کے بیے مرسطی فید قائم کیا۔ اور تاکہ عمدہ یونانی دوائیں دستیاب ہوسکیس یونانی اد ویہ کی کھی ایک و کان ہر پائنس کی تعلیمی کوشش کا دائرہ صرف بنی ریاست ہی کے می رودنہیں یا۔ بلکہ ان گا ران فیض تمام مبند وستان پربرسا بهندوستان کی کوئی مفیداسلامی انجمن ما درسگاه شایر ہی اسکے رشحات فیض سے محروم رہی مو علی گڑہ کے حامیا تعلیم سول کے لیے ایس کی امداد کا میا بی کا ذرایع میونی ۔ ندوہ اور دیوبند کے مدرسوں پینہیں کے نتیم فیض نے ایک ه روح نُصُونکی -الغرض ل<sup>ا</sup>نکی فیاضیوں کی فهرست بهت کمبی بیجه اور علمی خدمات و را مداد کے بحا ط سے اسوقت علیا حضرت کا سائیہ فیض مہند وستان کے مسلما نوں کے سٹر سے سائر ہما سے کم نہیں ہے۔ سرِ لاَ مَنْ لینے زما نہ ولی عهدی سے شاہی درماروں میں شرک<sup>م ہو</sup> تی رہی می<del>ں ''</del>

نی والدہ ماحدہ کے بمرا ہ حاکر کلکنہ کے اُس دربار میں تیرکت فرما کی حورا طابات کے لیے منعقد فرمایا تقا۔ پھرنہیں کے ہمراہ سنٹ جراء کے دہلی کے قیصری رمی*ں وربھششاء* میں کلکتہ کے لارڈ رین کے درما رمیں شہریک ہومیں ۔ یکم حوری از واج میں شہنشا ہی دربار دہلی میں محیثیت بیسیتر ماست شرکت جون <sup>بن 1</sup> اچ کو تبقریب اگر ه طاع علم ای ور<sup>د</sup> دستیم ان کوحی سی <sup>آ</sup>ئی ای گا ملا يسليسانه ميرف مثل مني الى سكن ربيكم صاحبه كه ليك ثرا قافلهم إ وليكر حج ں جھازمیں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے آپ کا نہایت اعزاز راحمرام ورنجيروعا فيت ذيفينه حج اداكر كے دايس تشريف لائيں - ويپي پرايا ايك سفرنا<sup>م</sup> حج هي مفصل مرتب فرمايا حوشا يُع مبوكَّما يه -سئن 9آير ميل مرحبيب ليّنه خاں شا ہ افغانشان کی آمد کے موقع برآگر ہ میں درما رموا امی تشریف لیگئ ہتیں ۔ امیرصاح نے نشتوا درفار سی میر گفتگو فرمانی ۔ا درعلیا حصر نہ بخيرت دنام مرميوهٔ نشل زبيده بهت مِعظم حارج بنجم کی رسم تاجیوشی کی نمرکت کے لیے اُنگلیڈ تشری یا گھ شرکت فراہوئیں ۔ آب<u> آ</u>ن کےعلاوہ سرس تجینوا۔ تووا يركى بمصركوبهي دبكها اوتسطنطنه بمي تشريع طان لمفظم اورسلطانەسے ملاقات فرمائی ۔ مر<sub>ا</sub>ئنس کے ا*س مفرکے مف*صل حالات ان کی حیو اُن ہوشہ کے ام سے شائع کیے ہیں ۔ ہی سال بعرد ہی کے درما راحبوشی میں شر سی ۔ایس ۔ آئی کا نطاب اما ۔ اسم قع سرمحدن کوکٹشنا کا نفرنسکا سالا نیولسہ می ملی از سکے صیفہ تعلیم کسواں کے اجلاس میں بہر ردی اسلام وحایت تعلیم کیا کی تشریف لاہر

وركسى صدارت بررونى خش موكرايك برمغز تقرر فرماني -ہر ہائنس نے تاہج ہویال میں ایک کتاب ترک سلطانی دوسری گوہرا تبال شائع کی یراُن کی خود نوشت موانخعری کا انگریزی ترجمه هی شائع موگیاہی۔ رفاہ عام کے خیا اسے وں نے امریال وکتا میں ورہی شائع کی ہیں ۔ ایک بچوں کی برویمنٹس اُور دوسری مِرِهُ مُس كُومِي مُثَلِّ بِنِي والده ماجده كے تعمیرے شوق ہے۔ لینے لیے شہرے تقریباً دومیل کے فاصلہ پرایک بیاٹر کی ٹیکری پر نہایت عالیشان کو طی تعمیر کرائی ہے۔ جہاں اور بهت سی عارتین نگبی میں وراب آخر آبا دائس کا نام رکھا ہو۔ شہر کے مشرق میں عجائب خانہ نهایت عالیتان تعمر کرایا ہے۔ شیبیغون بمی بھویال میں حاری کیا ۔ اور برق کا محکمہ قائم کیا جس سے برقی رشنی مولی<sup>م</sup> ورنیکھے چلتے ہیں اسکا ایک شعبہ علیگڈہ کا لج میں می سیجا ا در مروز مس کے فیض سے یہاں ہی اب تمسی صاب سے دہ اپنی زندگی کے ہ ہ سال ور قمری صابے ۔ ہ سال گذار ہیں دراینے حکومت کے فرائص کو نهایت عالیمتی ۔ تندیبی ادر دانشمندی کے ساتھ ادا ررہی ہیں ۔ وہ مٰہ صرف بینی رہا یا ہی کے د لوں میں مجبوب میں بلکہ سندوستان کے تمام لوگوں اور ہانخصوص سلما نوں میں نہایت ہر دلغر ٹر ہیں ۔ الٹہ بقالیٰ ان کی مبارک زندگی کوعرصة ک قائم رکھے ۔ اوراتبال میں ترقی عطافراوے ۔ آمین

( be dent o) For 5

## فاطمهاليهفانم

فاطرعله سلطنت ٹرک کے سابق الطرعدالت ورشہومورخ حودت یا شاک مٹی ہے لدَّر سِرِین شاء میں بقام قسط نطنبه سدا مو ئی کھی تین برس کی عمر تھی کہ با ہے گا بیت حلب کا حا کم مقرر مبوا مبونهار مبٹی کی لیاقت وشرافت کے آثا راول ہی سے ایسے ظاہر ہے کہ لُّ رُبِّا كُرُورِدِهِ مِوكُما تَعَاحلِ صَاتِے وقت اپنی حکر گوشہ کوقسطنطنہ میں جیوٹرجا نا اُسکی دل وارا مذكرتكا آخراسين ساتمة اسكومبي ليكيا به دوبرس حب مك و بإن حاكم ربع ليني ساتفه ركها ب پیرفسطنطینه کی نبدیلی مبولی اور واپس یا توجیندلائن مستادول ف اسانیوں کو فاطمہ کی تعلیم کے لیے مقرر کیا اورخو داینے سرکاری کاموں میں حونهایث مذات کے ت*ے مصرف موگیا بیانتک کرمٹی کی عمراب جو*دہ سال کی مہو گئرجٹ لایت پاپنیہ کی حکوم ہوا یہ می اُسکے ہمراہ گئی لیکن اکے زباد ہءصہ تک ساتھ نہ رہ سکی بھوڑیے عرصالا سطنطنه کو د اپسُ بلالیاگیا اورحکومت سوریه اسکوتفویض مو نی فالحمه بحیرا ُ سکے ساتھ یُ اورایک معقول مدت کا مشق و شام میں رہی ایک موسم جاشے کا بیروت ہیں گھی اس بعدائكے اپنے ساتھ قسطنطنہ كو واپس كئے ۔ چھوٹی عمرمیں قرآت کے عہول ورنکہنا ٹریناسیکھا۔ ترکی کتا بوں کے ساتھ ء پی فاری بھی لائق مُستادوں سے ٹرحتی رہی اوران زبانوں کے حصل کیا ہے تعد مرس کی ایک بەس*ى زابىيى ز*ان كىچى اورائس مىل كال پىداكىياجسوقت كەلىپ بايخى ساتھ دلايىت سورىي كاسفركيا ببرعلما دب كي تمام شاخول ميني بريع - بيان - عروض - سخو وغيره كي تحصيل میں مصروف بھی علوم عقلید نعنی توحید کلام منطق ریاصنی ہند ساز ورصاب اپنے باپ ی سے ٹرصتی رہی علم موسیقی کے تمام الواغ بعنی اصو کے ذرع کو ٹرے ٹریے مامرین فن

ءب ، فرنسیسی درایراینوں سے حصل کیا اور و ہ ملکہ ہم كمال كومانتا ہے ان فحلف علوم کی شاخول میں مہارت و کمال حاسل کچیے میں مذہمجھ اچا ہیے کہ مو خانہ داری کی تعلیم اور تجربہ کا کُسے موقع یہ ہوا ہوگا نہیں وہ اعلیٰ تعلیم یا فیڈ خا تو لوں کے *ن زیورسے بھی اربستہ ہوا در تام امو خان* داری می*ں سکوایسا کسلیہ حاسل سے ک* سرول ورقرب *جوا ر*کی شریف خانو بو*ن پاس کی فوقیت س*لم ہی -علم انشا راورکلام میں س محترم خاتون کا کما ل س درجہ کا ہو کہ ایک خاص طراقیہ کی د *حد مو گارونکه ابتدامین و ه چندایسے اشغال میں جوست* و رات کی زندگی کالازمہ ہیں نول رہی اسلیے اپنی تصانیف کی اشاعت کی طرف زیاد ہ توجہ مذکر سکی ۔ تما <u>ىطان عبدالحميد خا</u>ن انى كاعد رحكومت نثروع مږو ا چوتز كو پس علوم ولونو لی اشاعت ورجرچے کے لیے ٹرامبارک زہ نہ خیال کیا جا تاہی خصوصاً دارالسلطنت میں علوم وفنون کی مرطرح کی رونق اورگرم ہا زاری حب تر قی کے اعلیٰ نیسے پر بہو کی تو بعض خالونين هي آثار علمي كي اشاعت! ورُّصيْف ْ تاليف مين حصه ليينے مُكَيْر كُي مُكْمِرُهَا ال میں فاطر قلیہ نے بھی اپنی لیافت و کمال کے جومبر دکھانے شروع کیے اوران میں مقت مصل کرنے کے واسطے مہلا کام فاطمہ علیہ نے فرانس کے ایک مامی مصنف ورمشہور دیب جانبے اونا کی ایک ور میسی الیف کا ترکی زبان میں ترجبه کیا اور ترجیے کا نا م یر ترجمه اسع، کی کے ساتھ انجام دیاہ کہ مہل کتا ب کا اسلوب اور سیاق عبارت ترک میں ہاتھ سے جانے بنیں دیا ہو اور ترحمہ ترکی میں اس مالیف کے برابر لطیف ہے۔ میرحم ا سے علم وفضل کا پہلا نمو مذہ کے گر شظر محاب س میں نیا نام ظامر نہیں کیا۔ ام چھا ہے سے شا مدر مطلب می موکد ترحمد کی نسبت بہتے اس زمانے کے علماء

اورا دیوں کی راہے دریافت کرے ۔جنامخیر ترحمہ ابھی کورانیس حصاتھا جندم تھے کہ ترک میں نئی روشنی کے آدمیوں نے جو و ہاں طراف بید نے موجد کہلائے جاتے س اس کی نسبت این این در گی کی راے ظامر کرنی شروع کی - علامه مرحت آفندی ضل کواس کی طرف شوق د لایا به چونگرمتر حم کا نا م معلوم نه تھا اور ترحمه ایسانایا ب م تعلق اُنکل کو بحش موتی رہیں اگر ا<del>حد محت فندی</del> وغیرہ ترکی فاصلوں کی کوشش سے خراس کا م کویر دہ سے بھالااور دنیا پر ٹاہت ہوگیا کہ جارج او ماکے مشہو ومعروت سالے کا دى مترحم ئىيىل بوملكەمتىرىمبەسى اورو <mark>ەجودت ياشاكىيى</mark> ف<del>اطمەعلى</del>ە سىر-غہور صنف اح<u>ر مرحت آفندی</u> کے اصرار لڑیکا ل خوست وی ظاہر کرنے ہے باضار مترحمہ نے اپنا نام طاہر کیا اوراس سے ہمت علمی مباحثے کیے جن میں متعد دمقالے عَلَمْ كُنُهُ اورَّرْ <del>عِبَانِ حَقِيقَت</del> مِن رَقِيًّا فَوْقَناً شَالِعُ مِوتْ رَبِّ بِحَقِّى اس ذراعِيم سے اور کھی ، یا وہ فاطمہ علیہ کی شہرت اُ سکے معاصرین میں مہو ئی ، جب بورپ کے تمام ملکوں میں <del>ک</del>ی المهرب كا آوازه بيونيا ادريترس كىستاح ليديون لے اسكے حالات سنے توحب اسی کوئی بورپ کی فاصل حرم سلطان کی سکیات اورخواتین سے ملنے کے لیے آتی تو ده فاظمه علیه سے بھی صروراتی اور فاطمہ علیہ اوران سیاح لیڈیوں میں سے علمی مذکر سے ورباتين موتين كرجن سياس كى على فضيلت كالقشل بك ولول يرجم حابا -فاطمه عليه اوربسرس كيتين فاصله سياح ليدلون مين حيند برسب برطب مباحث ہوئے ہیں جن کو فاکھ دلے ایک رسالہ کی صورت میں تکھ کرٹنا کع کیا ہے او اِسکا نا نارالاسلام"ر كهابي-بەرسالە<u>س</u>ىلەتر<u>جان حقیقت</u> ا<u>ىك اخبارس شائع سواا د إسك</u>ى بع

لرا<del>ت الفنون</del> نے بیومیروت سے کتل ہو تر کی سے عربی میں ترجمہ کرکے چھایا ۔ اُ رُو۔ ا<u>اگری</u> اور فرنسیسی زبا بذن میں تھی اسکے ترجمے شائع ہوئے جس سے فاطمہ کئے نام او شہر ت و در بریست یه رسالهٔ آن تقنیفول میش برده تشین خواتین کی طرف سے آجنگ شائع ہوئے یس سے ماعلیٰ درجہ کانیچ اورمصنفہ کے حسن ملاعث اوراعلیٰ درحبر کی طباعی کا مونہ خیال کے ناجا سیے - ایک ورتصینف اس کی بنام ' محاصرات' عثما نی ترکو*ں کے حا*لا میں شائع ہوئی ہے۔ حدال اس فاضل مصنف كورز صرف رياضي فلسفه، طبيعات ، تاريخ ، موتقى في علوم اورمختلف زبانوں کی مهارت سے بہرہ مند فرماً یا ہج ملکہ علوم مشرقی اورمغربی کے بالهم مهل جول سے جواس کی ذات اورامیاقت میں مکےاموجو دہیں ایک خاص حذّرہ اورطرزاس کی تصنیفات میں پیداکر دی ہج عبوامسکے وجو د کویر و ہنشین خواتیا آسلاکا میں قابل زا درباعث فخرقرا ردیتی ہی ۔ ادراس 🖦 سے کہ وہ جامع علوم مشرقی و ىغرن سى اسكولورى كى فاصلىعور تون برهبى فوقيد ترييحاسكتى مويد



|     | CALL No. { 2 /2)  AUTHOR ACCUSE  TITLE | مر مر المراجية<br>مراجية<br>مراجية | ·40-   |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------|--------|
|     |                                        |                                    |        |
| j   | 1 APN 1980 94.4 L                      | SECTION                            |        |
| EYU | Date No. Date                          | No. KED AT THE                     | TIPNE. |
| ī   | 123                                    |                                    |        |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

\_\_\_\_\_

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
   A fine of Re. 1-00 per volume per-day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due. You pil